Barran Andrews Andrews

فضائل القرآن (نبر۳)

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْ لِهِ الْكُرِيمِ

بِشمِ اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيثمِ

## فضائل القرآن

(نمبرسو)

ہرخوبی اور ہروصف میں یکنا کتاب صدقہ و خیرات اور مردوعورت کے تعلقات کے متعلق اسلام کی جامع تعلیم

(فرموده ۲۸ دسمبر ۱۹۳۰ء برموقع جلسه سالانه قادیان)

تشد' تعوّذ اور سور ہ فاتحہ کے بعد حضور نے سور ہ عَبَسُ کی حسبِ ذیل آیات کی الوت فرمائی۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّى - اَنْ جَاءَهُ الْا عَمْ - وَمَا يُدْدِيْكَ لَعَلَّهُ يُزَّكِّ - اَوْ يَذَكَّرُ فَتَسَلَّى - وَمَا عُدْدِيْكَ لَعَلَّهُ يُزَّكِّ - اَوْ يَذَكَّرُ - فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرِي - اَمَّا مَنِ اسْتَفْنَى - فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ الَّا يُزَكِّى - وَامَّامَنْ جَاءَ كَ يَشَعْى - وَهُو يَخْشَى - فَانْتَ عَنْهُ تَلَهَى - كَلَّا إَنَّهَا تَذْكِرَةً - وَامْنَ شَاءَ ذَكَرَهُ - فِي صُحُفٍ ثُكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ ثُمُطُهَرَةٍ - بِايْدِيْ سَفَرَةٍ - فِي مُكْرَةً فَي مُنْ اللّهُ مَرْفُوعَةٍ ثُمُطُهُرَةٍ - بِايْدِيْ سَفَرَةٍ - كِرَامِ بَرَرَةٍ - لَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

اس کے بعد فرمایا:۔

مجھے کھانی تو پہلے ہی ہے تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے جلسہ کے پچھلے دو دن کام کی توفیق عطا فرما دی۔ اس وقت بھی آواز اونچی نہیں نکلتی لیکن امید ہے کہ خدا تعالی کے فضل سے جب حلق میں گری پیدا ہو گئی تو آواز بلند ہو جائیگی اور سب احباب تک پہنچی شروع ہو جائیگی۔ دوست گھرائیں نہیں بلکہ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔

پیشر اس کے کہ میں آج کا مضمون ایک دوست کے چند سوالات کے جوابات شروع کروں میں ایک دوست کے چند

۔ سوالات کے جواب دینا چاہتا ہوں جو میری کل کی تقریر کے متعلق ہیں۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ اس

تقریر سے پیدا ہوئے ہیں۔ سوال تو ایسے ہیں کہ بجائے خود کمبی تقریر چاہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں

ہو سکتا کہ جس مضمون کو میں اس موقع پر بیان کرنے کاارادہ کرکے آیا ہوں اسے نظرانداز کر

دوں اور ان سوالات کا اور ان کے علاوہ دو سرے سوالوں کا تفصیلی جو اب دینا شروع کر دوں۔ ا

اگر میں ایبا کروں تو میری مثال اس ہر دلعزیز کی سی ہو جائیگی جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ

دریا کے کنارے بیٹھار ہتا تھا اور جو لوگ اسے دریا سے پار اُ تارینے کے لئے کہتے انہیں پار لے جا تا۔ ایک دفعہ وہ ایک شخص کو اٹھا کر لے جا رہا تھا اور ابھی دریا کے نصف میں ہی پہنچا تھا کہ

. ایک اور شخص نے اسے آواز دی کہ مجھے بہت ضروری کام ہے مجھے جلدی لے جاؤ۔ اس نے

ایک اور مسل سے بھے باوار دی کہ جھے بھے مروری ہم ہے جھے جلدی سے جاو۔ اس سے کیلے محلدی سے جاو۔ اس سے لیے مخص کو اس جا جب اسے لیے مخص کو اس محل اکیا اور دو سرے کو لینے کے لئے واپس آگیا۔ جب اسے لیے

پ ان رس بدروی ین سرای ورود را وی عصوری این باید با این این باید اس پر دو سرے کو بھی کر گیا تو ایک تیسرے نے کما کہ مجھے بہت جلدی جانا ہے مجھے لے چلو۔ اس پر دو سرے کو بھی

پانی میں کھڑا کر کے واپس آگیااور تیسرے کو لے کر چلا۔ ان میں سے تیرنا کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ اچانک پانی کاایک ریلا آیا تو پہلے نے کہا۔ میاں ہر دلعزیز مجھے بچانا۔ یہ سن کر اس نے جس شخص

کو اٹھایا ہوا تھا اسے پانی میں کھڑا کر کے پہلے کو بچانے کیلئے لیکا۔ اس تک ابھی پہنچانہ تھا کہ تینوں

ۇو**ب** گئے۔

پس میہ طریق اختیار کرنا کہ مقررہ لیکچرسے ہٹ کر ہرفتم کے سوالات کا جواب دیٹا شروع کر دیا جائے اپنے کام کو نقصان پنچانا ہے۔ گو ممکن ہے اس طرح ہر دلعزیزی تو حاصل ہو جائے لیکن فائدہ کسی کو نہیں پنچے گا۔ پس میں اس وقت سوالات کا مفصل جواب نہیں دے سکتا۔ البتہ مخضر طوریہ چند ہاتیں بیان کر دیتا ہوں۔

سائل کاایک سوال ہے کہ مسلم کو کسی کا محکوم مسلمان محکوم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہونا چاہئے۔ اگر احمدی حقیقی مسلمان ہیں تو

معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی مسلمان بھی آزاد نہیں۔ بیہ صورت حالات کیوں ہے؟

اس سوال کے پہلے حصہ کا جواب تو یہ ہے کہ مسلم کے سواکوئی محکوم ہوتا ہی نہیں۔

مسلم کے معنی ہی فرمانبردار کے ہیں۔ پس مسلم محکوم ہوتا ہے گراصول کا۔ مسلم محکوم ہوتا ہے گرراستی کا۔ مسلم محکوم ہوتا ہے گرحت کا۔ پس جب ہم کسی مسلم کی محکومی کو دیکھیں گے تو یہ معلوم کریں گے کہ اس کی محکومی اسلام کے مطابق ہے یا خلاف۔ اگر اس کی محکومی خلاف اسلام ہو تو ہم کمیں گے کہ سی او تو ہم کمیں گے کہ سی امر مسلم سابق ہو تو ہم کمیں گے کہ سی امر مسلم سابق ہوتو ہم کمیں گے کہ سی اسلام کے مومن میں ہے۔ پس اگرید ہا جائے کہ کسی غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہنا اسلام کے اصول کے خلاف شریعت اصول کے خلاف شریعت اور یوں کا رہنا بھی خلاف شریعت ہیں تو جائے کہ غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہنا اسلام کے خلاف نہیں تو ہے۔ لیکن اگرید ہا جہ یوں کا انگریزی حکومت کے ماتحت رہنا اسلام کے خلاف نہیں تو مانا پڑے گا کہ احمد یوں کا انگریزی حکومت کے ماتحت رہنا بھی خلافِ شریعت نہیں بلکہ ماتحت رہنا اسلام کے عین مطابق ہے۔

قرآن كريم سے معلوم ہو آ ہے كه اسلام اس زبب كابي نام نہيں جو رسول كريم عليه اللام ك متعلق آتا - إذْ قَالَ لَهُ دَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ ك ینی جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کما اُشلِمْ مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے كما أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ مِن تَوْدَبُّ الْعُلَمِيْنَ كَ لِيَ يِهِ مِن اللهِ لا چكا مول ـ غرض پہلے تمام انبیاء جو دین لائے وہ بھی اسلام ہی تھا۔ ان ہی انبیاء میں سے ایک نبی حضرت موی علیہ السلام فرعون کے ماتحت اس کی حکومت میں رہے۔ حالا نکہ فرعون کا نام اب گالی کے طور پر استعال ہو تا ہے۔ پھران ہی انبیاء میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو روی عکومت کے ماتحت رہے جو مشرک تھی۔ پس جب ان انبیاء ﷺ کے اسلام کو غیر مسلموں کے ماتحت رہنے سے کوئی نقصان نہ پننچا تھا تو ہم جن کے ماتحت رہتے ہیں وہ تو اہل کتاب ہیں جو ان لوگوں سے اقرب ہیں۔ رومی کسی شریعت کے پابند نہ تھے اور نہ فرعون کے پاس کوئی شریعت تھی۔ اب آگر ان کی اور ہماری محکومیت میں کوئی فرق ہے تو یہ کہ ہم کم محکوم میں اور وہ زیادہ محکوم تھے۔ اگر اس محکومیت سے ان کے اسلام میں فرق نہ آیا تو پھر ہمارے اسلام میں بھی فرق نہیں آسکتا۔ اسلام میں کہیں ہیر تھم نہیں کہ کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم حکومت کے ماتحت نہیں رہنا چاہئے۔ خود رسول کریم ملی کی اسال تک مکہ میں مشرکوں کے قوانین کے ماتحت رہے۔ باقی رہا یہ کمنا کہ احمدی اگر حقیقی مسلمان میں تو گویا ایک مسلمان بھی دنیا میں آزاد نہیں

ہے۔ میں اس کابھی قائل نہیں ہوں۔ میرایہ عقیدہ ہے کہ مومن کسی کاغلام نہیں ہو تا۔ بھلا اس شخص کو کون غلام کمہ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ دنیا کی ساری حکومتیں اور بادشاہتیں بھی اسلام کے خلاف بچھ منوائیں گی تو میں نہیں مانوں گا'وہ غلام کس طرح کملا سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ کے کہ میں بردی سے بردی طاقت کی اسلام کے خلاف بات مان لوں گاوہ احمدی نہیں۔ پس کوئی احمدی غلام نہیں بلکہ ہراحمدی آزاد ہے۔

دو سراسوال میہ کہ کما جا کہ قرآن کریم پر عمل عیسائیوں کو کیوں حکومت ملی؟

نہ کرنے کی دجہ سے مسلمانوں کی حکومت چھن گئیں۔
لیکن عیسائی بھی حضرت مسیح کی کتاب کے خلاف عمل کرتے ہیں پھران کو کیوں حکومتیں ملی ہوئی ہیں؟

آس سوال کا جواب میہ ہے کہ سزا اُسی کو دی جاتی ہے جو خزانہ کا محافظ ہو کر غفلت اور ستی کر تا ہے۔ عیسائی روحانی خزانہ کے محافظ نہ تھے۔ رسول کریم سل آرا ہے آنے کے بعد عیسائی اس خزانہ کی محافظت سے برخاست کر دیئے گئے۔ اور رسول کریم سل آرا ہے کہ کو قبول کرنے کی وجہ سے میہ محافظت مسلمانوں کے سپرد ہو چکی تھی۔ اب وہ غفلت کریں تو ان کو سزا دی حالی عیسائوں کو نہیں۔

مسیح موعود کی بعثت سے مسلمانوں کو کیاطاقت حاصل ہوئی؟

کہ اگر مسلمانوں کے بڑے افعال کے بتیجہ میں مسلمانوں سے حکومت اور شوکت چھن گئی تو مسیح موعود نے آکر مسلمانوں کو کیا شوکت دی۔ ان کے دعویٰ پر چالیس سال کے قریب گذر چکے ہیں مگرانہوں نے کوئی حکومت نہ دلائی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اس لئے نہ ملی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ، حضرت یوسف علیہ السلام ، حضرت عبیلی علیہ السلام اور کئی اور انبیاء کے زمانہ میں بھی حکومت نہیں ملی تھی۔ حضرت عبیلی علیہ السلام کے بعد تین سوسال تک ان کے مانے والوں میں حکومت نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شری نبی ہوتے ہیں اور ایک غیر شری ۔ شری نبی نے چونکہ شریعت کے احکام پر جو اُسے دیئے جاتے ہیں عمل کرانا ہو تا ہے اس لئے اس کی زندگی میں بی خدا تعالی حکومت دے دیتا ہے۔ اور غیر شری نبی نے چونکہ کسی ایسے حکم پر عمل نہیں کرانا ہو تا

جس ببر پہلے عمل نہ ہو چکا ہو اس لئے اس کے زمانہ میں خدا تعالیٰ قلوب کی فتح رکھتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو بھی خدا تعالیٰ نے بی فتح عطاکی ہے۔

علی اور خالد کے مثیل احمیت کیوں ایک بھی علی یا خالد پیدانہ کر سی؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ احمر بیر جماعت حضرت عیسلی علیہ السلام کی جماعت کی مثیل ہے۔ اوریہ وہی کام کرنے آئی ہے جو حضرت عینی علیہ السلام کی امت نے کیا۔ اس لئے اس میں خالد "اور علی" کی مثال تلاش نہیں کرنی عاہئے کیونکہ وہ شرعی نبی کے ماننے والے تھے۔ شریعت کے مغز کو جاری کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام آئے۔ اور اس کے لئے نفس کی قربانی کی ضرورت تھی جس میں جماعت احمد یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہو گئی ہے۔ پس ہم سے اگر کوئی مطالبہ ہو سکتا ہے تو بیا کہ چالیس سال میں کتنے بطرس پیدا کئے؟ اس کے جواب میں ہم یقینا کمہ سکتے ہیں کہ پطریں کیاان سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام کی جماعت میں بیدا ہوئے۔ بطریں تو جب بکڑا گیا اس نے صاف کہہ دما کہ میں مسے کو جانبًا بھی نہیں لیکن حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا ایک ماننے والا جب پکڑا گیا تو اس نے بچروں کی بوچھاڑ کے نیچے جان دے دی لیکن ایمان ہاتھ سے نہ دیا۔ پھر ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی جماعت میں سے ایسے لوگ پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے حضرت مسيح كى طرح قربانيال كيس- جس طرح حضرت مسيح عليه السلام نے صداقت نه چھوڑى اور صلیب پر چڑھنا گوارا کر لیا۔ ای طرح ہاری جماعت کے پانچ آدمیوں نے کابل میں صداقت کیلئے اپنی جان قربان کر دی۔ پس ہم کمہ سکتے ہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ة والسلام نے اپی جماعت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں جیسے افراد پیدا نہیں گئے بلکہ ایسے افراد پیدا کئے جنہوں نے حضرت مسے علیہ السلام جیسی قربانی کے نظارے د کھائے۔

احدیت کاپیغام ابھی تک ساری دنیا میں نہیں پہنچا حضرت مرزا صاحب کے بعد فلیفہ اول کا زمانہ بھی گذر گیا۔ اب فلیفہ دوم کا زمانہ ہے گر ابھی تک ساری دنیا میں مرزا صاحب کانام نہیں پنچائیکن گاندھی جی کا پنچ گیاہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نام چھلنے میں حقیقی عظمت نہیں ہوتی۔ مشہور ہے کہ کسی شخص

نے جاہ زمزم میں پیثاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر خوب مارا۔ اس نے کہا خواہ کچھ کرو میری جو غرض تھی وہ یوری ہو گئی ہے۔ اس ہے جب یوچھا گیا کہ تمہاری کیاغرض تھی؟ تو اس نے کہا۔ مجھے شہرت کی خواہش تھی۔ یماں جو نکہ ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے اس لئے جب میری اس حرکت کاعلم سب کو ہو گا تو خواہ مجھے گالیاں دس لیکن جہاں جہاں بھی جا کیں گے اس بات کا ذکر کریں گے اور اس طرح ساری دنیامیں میری شهرت ہو جائے گی۔ غرض نام اس طرح بھی پھیل جا تا ہے لیکن حقیق نام وہ ہو تا ہے جو دنیا کی مخالفت کے باوجودیپرا کیا جائے۔ گاندھی جی نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ وہی جو ہر ہندوستانی کہتا تھا۔ قدرتی طور پر ہر ہندوستانی ہیہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کاملک آزاد ہو۔ یمی گاندھی جی نے کما۔ لیکن حضرت مرزا صاحب وہ منوانا چاہتے تھے جسے دنیا چھوڑ چکی تھی اور جس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔ گاند ھی جی کی مثال تو اس تیراک کی سی ہے جو اُدھر ہی تیر مّا جائے جدھر دریا کا بہاؤ ہو۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال اس تیراک کی ہی ہے جو دریا کے بہاؤ کے مخالف تیر رہا ہو۔ اس وجہ ہے آپ کا ایک میل تیرنا بھی بہاؤ کی طرف پچاس میل تیرنے والے سے بڑھ کر ہے۔ دنیا الهام كى منكر ہو چكى تھى۔ حضرت مرزا صاحب اسے يه مسله منوانا چاہتے تھے۔ دنيا ند بب كو چھوڑ پچکی تھی۔ آپ ندہب کی پابندی کرانے کے لئے آئے۔ پھر آپ کااور گاندھی جی کاکیا مقابلہ۔ ابھی دیکھ لو۔ میرے مضامین چو نکہ عام لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں اس لئے دو سرے اخبارات میں نہیں چھیتے۔ لیکن ابھی میں انگریزوں کے خلاف وہی رَوَش اختیار کر اوں جو دو سرے لوگوں نے افتیار کر رکھی ہے تو تمام اخبارات میں شور می جائے کہ خلیفہ صاحب نے بیر بات کمی ہے جو بڑے عقلند اور محب وطن ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کے منشاء کے مطابق اور ان کی خواہشات کے ماتحت ہمارے مضامین نہیں ہوتے اس لئے خواہ ان میں کیسی ہی پختہ اور مدلّل یا تیں ہوں انہیں شائع نہیں کرتے۔ ہوال کرنے والے دوست نے شاید اس بور بی عورت کا قصہ نہیں ساجس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب اس کا خاوند مرگیا تو وہ یہ کہہ کر رونے لگی کہ اس کا اتنا قرضہ فلاں فلاں کے ذمہ ہے وہ کون وصول کرے گا۔اس کے رشتہ کے مردوں میں سے ایک نے اکڑ کر کہا اری ہم ری ہم۔ اس طرح وہ وصولیاں گناتی گئی اور وہ کہتا چلا گیا۔ اری ہم ری ہم۔ لیکن جب اس نے کہا کہ اس نے فلاں کا اتنا قرض دینا ہے وہ کون دے گا۔ تو کہنے لگا۔ "ارے میں ہی بولتا حاؤں یا کوئی اور بھی بولے گا۔ "ای طرح گاندھی جی تو وصولیوں کی بات کہ رہے ہیں اور سارا ہندوستان ان کی آواز پر کہتا جا آہے۔
"ہم ری ہم" لیکن حضرت مرزا صاحب نے جو کچھ کما اس پر اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے۔ اس
لئے اس آواز پر لوگ کئے لگ جاتے ہیں کہ "ارے ہم ہی بولیں یا کوئی اور بھی بولے گا۔" کما
گیا ہے کہ گاندھی جی کے کارنامے دنیا کو ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور حکومت ان کے
نام سے کانپ رہی ہے۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ حکومت گاندھی جی سے نہیں بلکہ ہندوستان
سے کانپ رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ۳۳ کروڑ کی آبادی پر چند لاکھ افراد کی حکومت س
قدر مشکل ہے۔ انگریز اس بات سے ڈر رہا ہے نہ کہ گاندھی جی سے۔

سفار شات

ہوں۔ جامعہ احمد اور ہائی سکول کے طلباء نے اپنے اپنے رسالوں کے سفار شات

ہوں۔ جامعہ احمد اور ہائی سکول کے طلباء نے اپنے اپنے رسالوں کے سالنامے نکالنے کا مرض پیدا ہو چکا ہے اس سالنامے نکالے ہیں۔ چو نکہ طک میں رسالوں کے سالنامے نکالنے کا مرض پیدا ہو چکا ہے اس لئے بیچ بھی اس سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ انہوں نے جھے سے خواہش کی ہے کہ میں ان کے پرچوں کی خریداری کے متعلق سفارش کروں۔ جب یہ رسالے جاری کرنے گئے تھے تو میں نے انہیں کما تھا کہ اگر سکول اور جامعہ ان کو چلائے تو شوق سے نکالولیکن اگر کمو کہ جماعت میں ان کے متعلق تحریک کی جائے تو یہ خواہش نہ کرنا۔ لیکن اب چو نکہ یہ پھمان والی بات ہو گئ میں ان کے متعلق تحریک کی جائے تو یہ خواہش نہ کرنا۔ لیکن اب چو نکہ یہ بھمان والی بات ہو گئ سے کہ اس کا پہلا وار ہے کر لیا ہوں کہ ان کے رسالے خرید عارکی قواں لئے میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ ان کے رسالے خرید کا میں۔ ایک قواں کے مستحق ہیں کہ ان کے وار کی قدر کی جائے۔ واس کے مستحق ہیں۔ ہم جلہہ کے کاموں میں دو سرے انہوں نے ایک رنا ہوں کہ ان کے مستحق ہیں۔ ہم جلہہ کے کاموں میں دو سرے انہوں نے ایک رنگ میں احسان بھی جتایا ہے۔ وہ کتے ہیں۔ ہم جلہہ کے کاموں میں کے رسالے خرید کران کی حوصلہ افزائی کرس۔

اب میں ان باتوں میں سے دو چار اختصار کے ساتھ بیان کر تا ہوں جو کل بیان کی تقبیں۔
میں نے بیان کیا تھا کہ
احمد می تا جروں کے ساتھ ہررنگ میں تعاون کی ضرورت مومن کے لئے دین اور دنیوی طور پر ہر قتم کی آگ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن چو نکہ وقت کم تھا میں نے اور دنیوی طور پر ہر قتم کی آگ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن چو نکہ وقت کم تھا میں نے

اس آگ سے بیخ کے صرف اصول بیان کر دیئے تھے تفصیل چھوڑ دی تھی۔ اب میں ان میں سے ایک بات کی طرف جماعت کو خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے کام جو انفرادی طور پر نہیں ہو سکتے باہمی تعاون سے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں جو عظیم الثان کام کرنے ہیں ان کے متعلق جب تک ہم ہر رنگ میں جماعت کی گرانی نہ کریں وہ صحیح طور پر سرانجام نہیں دیئے جاسکتے۔ رسول کریم مار آلی الی نے ان قیدیوں کاجو جنگ بدر میں گر فقار ہو کر آئے تھے یہ فدیہ مقرر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں۔ وہ لوگ کوئی دینی تعلیم نہ دے سکتے تھے بلکہ صرف مرد جہ علوم ہی سکھا سکتے تھے گر رسول کریم مار آلی ہی دین کو دنیا پر مقدم کرنا چاہئے اور انتظام فرمایا۔ اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم بھی ضروری سمجھی۔ ہمیں بھی دین کے ساتھ جماں دنیوی تعلیم بھی ضروری سمجھی۔ ہمیں بھی دین کے ساتھ جماں دنیا دین کو دنیا پر مقدم کرنا چاہئے اور جماں دنیا دین کو دنیا پر مقدم کرنا چاہئے اور جماں دنیا دین میں روک ثابت ہو وہاں اسے ترک کر دینا چاہئے۔

دنیوی ترقی کے لئے بهترین چیز تعاون ہے۔ یورپ کے لوگوں نے ایک دو سرے کے ساتھ تعاون کیا اور ترقی حاصل کرلی۔ لیکن مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑنے رہے۔ جب سارا یورپ اکٹھا ہو کرمسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو مسلمان اس وقت بھی آپس میں لڑرہے تھے۔ اس وقت عیسائیوں سے باطنی حکومت نے بیر سازش کی کہ ہم سلطان صلاح الدین کو قتل کر دیتے میں تم باہر سے مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ اس کاجو نتیجہ ہوا وہ ظاہر ہے۔ پس تعاون سے جو متائج حاصل کئے جا سکتے ہیں وہ کسی اور طرح حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریق سے ہماری جماعت بھی ترقی کر سکتی ہے اور اس کے لئے بہترین صورت تاجروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ بیشک زمیندار بھی مالدار ہو سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے مالدار مل کربھی غیر ملکوں پر قبضہ نہیں کرسکتے۔ اس کے مقابلہ میں تجارت سے غیرممالک کی دولت پر بھی قبضہ کیا جاسکتا ہے کیو نکہ تجارت دور دور تک پھیل سکتی ہے اس لئے تاجروں کی امداد نهایت ضروری چیز ہے۔ اس کے لئے سردست میری به تجویز ہے کہ کوئی ایک چیز لے لی جائے اور اس کے متعلق بیہ فیصلہ کرلیا جائے کہ ہم نے وہ چیز صرف احمدی تا جروں ہے ہی خریدنی ہے کسی اور سے نہیں۔ اس طرح ایک سال میں اس چیز کی تجارت میں ترقی ہو سکتی ہے اور دو سرے تا جروں کامقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً سیالکوٹ کا سپورٹس کا کام ہے۔ یہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ باہر انگلستان ' آسریا اور جرمنی وغیرہ میں بھی جا تاہے۔اور بیرایی انڈسٹری ہے جس سے دو سرے ملکوں کاروپیہ تھینجا جا

سکتا ہے۔ سیالکوٹ میں جاریانچ احدیوں کی فرمیں ہیں۔ اس لئے اس سال کے لئے ہم یہ کام اختیار کریکتے ہیں کہ تمام وہ احمدی جو صاحب رسوخ ہوں' سکولوں میں ہیڈ ماسٹریا ماسٹرہوں' کھلوں کی کلیوں سے تعلق رکھتے ہوں' کھلوں کے سامان کی تجارت کرتے ہوں یا ایسے لوگوں ہے راہ و رسم رکھتے ہوں۔ وہ بیر مد نظر رکھیں کہ جتنا کھیلوں کا سامان منگوایا جائے وہ سیالکوٹ کی احمدی فرموں سے منگوایا جائے۔ میں ان فرموں کے مالکوں سے بھی کہوں گا کہ وہ سارے مل کر ایک مال فروخت کرنے والی تمیٹی بنالیں۔ جس کے صرف وہی حصہ دار ہوں جو پیکاروبار کرتے ہیں پاکہ سب کو حصہ رسدی منافع مل سکے۔اس وقت میُں صرف یہ تحریک کر تا ہوں۔ جب تاجر ایسی تمیٹی قائم کرلیں گے' اس وقت اخبار میں میں اعلان کر دو نگا کہ اس تمینی کے مال کو فروخت کرنے کی کوشش کی جائے۔اس طرح ایک دوسال میں پیتہ لگ جائے گاکہ کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ان لوگوں نے کوئی ترقی کی تو وہ ہماری جماعت ہی کی ترقی ہوگی۔ ای طرح ایک تمپنی تعادن باہمی کے اصول پر ایک تمپنی قائم کرنے کی تجویز تعادن کرنیوالی قائم کرنی جاہیۓ جس میں تاجر' زمیندار اور دو سرے لوگ بھی شامل ہوں۔ میں نے اس کے لئے کچھ قواعد تجویز کئے تھے جنہیں قانونی لحاظ ہے چومدری ظفراللہ خان صاحب نے پیند کیا تھا۔ اب ان کو شائع کر دیا جائے گا۔ یہ اس فتم کی نمپنی ہوگی کہ اس میں شامل ہونے والے ہرایک ممبر کے لئے ایک رقم مقرر کر دی جائے گی جو ماہوار داخل کرا تار ہے۔اس طرح جو روپیہ جمع ہو گااُس سے رہن ماقبضہ حائداد خریدی جائے گی۔ اعلیٰ بیانہ پر تجارت کرناچو نکہ احمدی نہیں جانتے اس لئے اس میں روپیہ نہیں لگایا جائے گا بلکہ رہن یا قبضہ جائداد خرید لی جائے گی۔ جیسا کہ انجمن کے کارکنان کے پراویڈنٹ فنڈ کے متعلق کیا جا تا ہے۔اس طرح جو نفع حاصل ہو گا اس کا نصف یا 'لکُث اس ممبر کے وار تُوں کو دیا جائے گا۔ جو فوت ہو جائے اور اس کی جمع کردہ رقم بھی اس کے وارثوں کا حق ہوگی۔ میں فی الحال اس سکیم کا مخضر الفاظ میں اعلان کر دینا جا ہتا ہوں۔ پھر مشورہ کر کے مفصّل سکیم اخبار میں شائع کر دی جائے گی۔ دوست اس کے لئے تاری کرر تھیں۔

اب میں وہ مضمون شروع کر تا ہوں جے میں نے اس سال کے منتخب کیا ہے۔

میں نے پچھلے سال کے سالانہ جلسہ پر فضائل القرآن کے مضمون کی اہمیت فضائل قرآن کریم کے متعلق ایک مضمون کی اہمیت بیان کیا تھا۔ یہ مضمون جس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کا اندازہ احباب اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ قرآن کریم دنیا کی ساری ندہبی اور الهامی کتابوں سے افضل ہے اگر ایسانہ ہو تو پھررسول کریم ماٹھی کی بعثت کی غرض ہی پچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بعثت سے پہلے بھی دنیا میں نداہب موجود تھے اگر آپ ان سے کوئی افضل چیز نہیں لائے تو پھر آپ سے پہلے بھی دنیا میں نداہب موجود تھے اگر آپ ان سے کوئی افضل چیز نہیں لائے تو پھر آپ ا

کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی! لیکن اگر قرآن کریم کی افضلیت ثابت ہو جائے تو پھر دوسرے نداہب کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ ان کی وہی مثال ہو جاتی ہے کہ "آب آمد

تیمتم برخاست۔" اگریہ ثابت ہو جائے کہ قرآن آب کی حیثیت رکھتا ہے تو واضح ہو جائے گا کہ پہلی کتابیں متروک ہو چکی ہیں اور اب صرف قرآن ہی قابل عمل کتاب ہے۔

میں نے بتایا تھاکہ اگر ایک ایک چیز کو لے کر ہم نضیلت ثابت کریں تو شُبہ رہ سکتا ہے کہ فلال چیز جس کا ذکر نہیں کیا گیا اس کے لحاظ سے نہ معلوم وہ افضل ہے یا نہیں لیکن اگر اصولی طور پر ہم افضلیت ثابت کر دیں تو ماننا پڑے گاکہ قرآن کریم گی طور پر تمام کتب اللیہ سے افضل ہے۔

میں نے گذشتہ سال کے لیکچرمیں قر آن کریم کی افضلیت کے متعلق چھبیس وجوہ بیان کی تھیں۔ مگران چھبیس میں سے صرف چھ کی رو سے ہی میں نے قر آن کریم کی افضلیت ثابت کی تھی۔ اور باقی ہیں میرے ذمہ قرض رہ گئی تھیں۔ بلکہ ان چھ میں سے بھی آخری دو کوفت کی

قلّت کی وجہ سے نمایت اختصار کے ساتھ بیان ہوئی تھیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان دو کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔

حضرت مسیح موعود کے ایک ارادہ کو پوراکرنے کی کوشش اس عمد کا ایفاء ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ العالوۃ والسلام نے براہین احمد بد میں قرآن کریم کی افضلیت کے متعلق تین سودلا کل پیش کرنے کے بارہ میں فرمایا تھا۔ سل اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے براہین احمد ہیر کی چوشی جلد کے آخر میں ہی لکھ دیا تھا کہ:۔

"ابتداء میں جب بیہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اس کی کوئی اور صورت تھی۔ '

پھربعد اس کے قدرتِ الیہ کی ناگہانی بجلی نے اس احقر عباد کو موئی کی طرح ایک ایسے عالم سے خبردی جس سے پہلے خبرنہ تھی۔ یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمران کی طرح ایپ خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے اِبنّی اُ فَا وَرَبّیکُ کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی۔ سواب اس کتاب کا متوتی اور مہتم ظاہراً و باطناً حضرت ربّ العلمین ہے اور پچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پنچانے کا ارادہ ہے۔ اور پچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اس کو پنچانے کا ارادہ ہے۔ اور پچ تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیت اسلام کے ظاہر کئے ہیں یہ بھی اتمام مجت کے کافی ہیں۔ " کھ

پھربعد میں آپ نے بیہ بھی تحریر فرمادیا کہ:۔

"میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیت اسلام کے لئے تین سو دلیل براہین احمد یہ میں کھوں لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بید دو قتم کے دلا کل (یعنی سے ذہب کا اپنے عقائد اور تعلیم میں کامل ہونا اور اس کی زندہ برکات اور معجزات) ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدا نے میرے دل کو اس ارادہ سے پھیردیا اور فہ کورہ بالا دلا کل کے لکھنے کے لئے مجھے شرح صدر عنایت کیا۔ " ه

چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی افضلیت کے وہ دلا کل جن کا براہین احمد یہ میں وعدہ کیا تھا اپنی دو سری کتابوں میں بیان فرما دیئے۔ مگر ہرا یک نظراُن تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے میں نے انہیں ایک تر تیب سے بیان کرنا ضروری سمجھا۔

لین جب میں اس قرضہ کی ادائیگی کا سامان کرنے کیلئے بیٹھاتو میں نے پہلے سواتو میں نے پہلے سواتو میں نے پہلے سوجوہ فضیلت دیکھا کہ قرضہ اور بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ میں نوٹ کرنے لگا تو ۲۷ کی بجائے ۵۰ نفیلت کی وجوہات مجھے معلوم ہو کیں اور اس طرح ۲۰ کی بجائے ۳۸ میرے ذمہ نکلیں۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ جب گذشتہ سال لمباوقت صرف کرکے بمشکل چھ وجوہات پیش کی جاسکی تھیں تو اس سال ۴۸ کس طرح بیان کی جاسکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہے تھی خیال آیا کہ بعض لوگوں کی طبیعت چو نکہ وہمی ہوتی ہے اس لئے وہ ہی کہ سکتے ہیں کہ بید اصولی طور پر نفیلت کے بعض لوگوں کی طبیعت چو نکہ وہمی ہوتی ہے اس لئے وہ بیہ کمہ سکتے ہیں کہ بید اصولی طور پر نفیلت کے راب کے اور تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے اور تفصیل بیان نہیں کی گئی تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی۔ اور بیہ قرآن کریم کی افضلیت کو پوری طرح ثابت نہیں کر

سکتے ہو نگے۔ اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ جو تفصیل بیان نہیں ہو سکی تھی اس کو بھی لے لوں۔ اس طرح میرا کام اور بھی وسیع ہو گیا جسے اس سال تو میں یقینی طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ اور اگلے سال کے متعلق میں نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ میرے دل میں کیاڈالے۔اس لئے جتنا ہو سکے گااتنا بیان کر دوں گا۔

میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کو جو انضلیت قرآن کریم اپنی ہربات میں افضل ہے حاصل ہے دہ انبی باتوں میں نہیں جو اس میں دو سری الهای کتابوں سے زائد ہیں بلکہ جو باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں ان کے لحاظ ہے بھی

قرآن کریم ان سے افضل ہے۔ میں غور کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر پہلی کتابوں میں کپڑے بدلنے کا کوئی طریق بتایا گیاہے تو قرآن کریم نے اس سے بمتراور عمدہ طریق پیش کیا ہے۔ اگر ان میں کھانا کھانے کے متعلق حکم دیا گیاہے تو اس کابھی قر آن کریم نے ان سے اچھا

طریق پیش کیا ہے۔ گویا کوئی معمولی سے معمولی بات بھی قرآن کریم نے ایسی نہیں بتائی جس میں اس کے برابر کوئی اور کتاب ہو۔ اور خواہ کوئی موثی سے موٹی بات لے لی جائے اس میں بھی

قرآن کریم دوسری کتابوں سے افضل ثابت ہوگا۔ بلکہ بغیر سوچنے اور غور کرنے کے جو پہلی بات سامنے آئے اگر ای کو لے لیا جائے تو میں اس کے متعلق بھی بتا دوں گاکہ کس طرح

معمولی سے معمولی بات کے متعلق بھی پہلی کتابوں میں تعلیم موجود ہونے کے باوجود قرآن کریم نے ان سے اعلیٰ تعلیم پیش کی ہے۔ پس ان لوگوں کا شبہ دور کرنے کیلئے جنہیں ہیہ خیال ہو کہ شاید تفصیل کی رو سے قرآن کریم کی نضیلت ثابت نہ ہو سکتی ہو میں دو مثالیں لے لیتا ہوں اور

بتا تا ہوں کہ قرآن کریم نے کس طرح انہیں نئے اور علمی رنگ میں پیش کیا ہے۔

صدقہ و خیرات کے بارہ میں اسلامی تعلیم کی جامعیہ صدقه و خیرات کی تعلیم کو پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں بلکہ ایک فطری امرہے۔ایک دو سرے سے ہمدر دی کا جذبہ حیوانوں تک میں موجود ہے۔ ایک حیوان دو سرے حیوانوں سے ہمدردی کرتا ہے۔

ایک پرندہ دو سرے پرندہ سے ہمدر دی کر تاہے۔ اگر ایک کوّا ہارو تو بیں کوے کا ئیں کا ئیں کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک کوے کے مرنے پر غم بھی کریں گے۔ اور اگر کسی نے مراہوا کو ا

اٹھایا ہوا ہو تو اس پر حملہ بھی کریں گے تاکہ اسے تچھڑالیں۔ غرض ہمدردی اور ایک دو سرے

سے احسان کا مادہ حیوانوں اور پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے پاس روپیہ بیسہ نہیں ہوتا بلکہ چونچ اور زبان ہوتی ہے اس لئے وہ اس سے اس جذبہ کا اظهار کرتے ہیں۔ انسانوں کے پاس مال و دولت اور دوسری اشیاء ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعہ دو سروں کی امداد کرتے ہیں۔ بسرحال صدقہ اور خیرات کا مسللہ اتنا موٹا اور اتنا عام ہے کہ کسی مذہب میں اس کے متعلق نامکمل اور ناقص تعلیم نہیں ہونی چاہئے۔ بلکہ ہر ذہب میں مکمل تعلیم ہونی چاہئے تھی۔ کیونکہ یہ ایسا مسللہ ہے جس پر آدم سے لیکراس وقت تک لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ اگر اس کے متعلق اسلامی تعلیم افضل ثابت ہو تو باتی مسائل کی تفصیلات میں اس کی تعلیم افضل ثابت ہو تو باتی مسائل کی تفصیلات میں اس کی تعلیم افضل ثابت ہو تو باتی مسائل کی تفصیلات میں اس کی تعلیم افضل ثابت ہو تو باتی مسائل کی تفصیلات میں اس کی تعلیم افضل ثابت نہیں ہو سکتی۔

صدقہ کے متعلق انجیل کی تعلیم میلی معلق جب ہم مخلف نداہب کی تعلیم کو صدقہ کے متعلق انجیل کی تعلیم کو میں آتا ہے۔۔ میں آتا ہے:۔

"بیوع نے اپنے شاگر دوں سے کہا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسان کی باد شاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھرتم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل

Y "

گویا انجیل کی روسے جب تک کوئی شخص اپناسب کاسب مال خدا تعالی کی راہ میں نہ دے دے اس وقت تک اس کا دیا ہوا مال خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آتا ہے۔

"اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جااپنا مال و اسباب چے کر غریبوں کو دے دے تجھے آسان پر خزانہ ملے گا۔ " کے

پھر صدقہ کے متعلق حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

"جب تُو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے مداردے گا۔"گ

ان حوالوں سے معلوم ہو آ ہے کہ انجیل نے صدقہ و خیرات کے متعلق بیہ بنایا ہے کہ

اول جو کچھ تمہارے پاس ہو سارے کا سارا دے دو۔ دوم جب خیرات دو تو ایسی پوشیدگی ہے دو کہ تمہارے اپنے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ یعنی قریب ترین رشتہ داروں یا ماتحتوں یا افسروں کو بھی بیتہ نبہ لگے۔

یہ دونوں تعلیمیں بظاہر بری خوبصورت نظر آتی ہیں کہ جو کچھ تمہارے یاس ہو وہ سارے کا سارا خدا تعالی کی راہ میں دے دو۔ گویہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ہرایک کے پاس جو کچھ ہو وہ دے دے گا تو پھر لے گا کون۔ یہ تو ولی ہی بات ہوگی جیسے ملاّنوں نے ایک رسم اسقاط بنائی ہوئی ہے۔ چند آدمی حلقہ باندھ کربیٹھ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص ہاتھ میں قرآن لے کر دو سرے کو دیتا ہوا کہتا ہے۔ یہ میں نے تجھے بخشااور وہ لے کر اگلے کو یمی الفاظ کہتا ہے۔ اس طرح پھر تا پھرا تاوہ قر آن پھر پہلے ہی کے پاس آ جا تا ہے۔ پس انجیل کی اس تعلیم کی اگر تفصیل میں جائیں اور یہ فرض کرلیں کہ ساری دنیا اس پر عمل کرنے لگ جائے تو تتیجہ سے ہو گاکہ زید کا مال زید ہی کے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ پس سے تعلیم عمل کے قابل ہی نہیں ہے۔ عمل کے قابل تعلیم وہی ہو سکتی ہے جس پر ہرحالت میں عمل کیا جا سکے۔

ای طرح په جو حکم ہے کہ:۔

"جب توخیرات کرے توجو تیرادا ہنا ہاتھ کر تاہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔" فی یہ حکم بھی بظاہر بہت اچھا معلوم ہو تا ہے مگر عملی طور پر اس سے بھی فائدہ کی بجائے نقصان کا زیادہ احمال ہے۔ مثلاً ایک باپ اور بیٹا کمیں جارہے ہیں۔ انہیں ایک ایبامخاج مل گیا جو بھوک کے مارے بیتاب ہو رہا ہے۔ اسے دیکھ کرباپ اسے مجھ دینا چاہتا ہے لیکن بیٹے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دے نہیں سکتا۔ کیونکہ انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ جو تیرا داہنا ہاتھ خیرات کر تاہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔اب وہ کیا کرے۔وہ بیٹے کو علیحدہ کرنے کیلئے إد هراُد هر بھیجا ہے تاکہ اس کی عدم موجو دگی میں محتاج کو کچھ دے سکے مگر بیٹا سمجھتا ہے یہ اینا نجل چھیانے کیلئے مجھے علیحدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس سے الگ نہیں ہو تااور محتاج انسان بغیرامداد کے رہ جا تا ہے۔ علاوہ ازیں اس کاایک بیہ بھی نتیجہ ہو گاکہ نیکی مفقود ہو جائے گی۔ لوگ ایک دو سرے کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں اور خاص طور پر بیٹا اپنے باپ سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایس حالت میں کئی بیٹے ایسے ہونگے جو کمیں گے کہ ہمارا باپ بڑا سنگ دل اور بے رخم ہے۔ اور بہت ہے

بیٹے باپ کی اس حرکت کو دیکھ کر خود بخیل ہو جائیں گے۔ کئی ایسے ہونگے جو کہیں گے کہ

جارے باپ نے اچھاکیا ہم بھی کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ خواہ کوئی جارے سامنے بھو کا مر جائے۔ خواہ کوئی جارے سامنے بھو کا مر جائے۔ غرض یہ ایسی تعلیم ہے کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو دنیا کیلئے سخت خطرناک اور نقصان رساں ثابت ہو سکتی ہے۔

اب تورات کو دیکھیں تو معلوم ہو تا ہے کہ تورات معلوم ہو تا ہے کہ تورات صدقہ کے متعلق تورات کی تعلیم نے یہ تو نہیں کما کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سارے کا سارا دے دو بلکہ صدقہ کے متعلق بیہ تعلیم دی ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کراس کی تکلیف کو دور کرنا چاہئے۔ گویا تورات صدقہ کی علت غائی سے بتاتی ہے کہ مصیبت زووں کی امداد کی جائے۔ پھر تورات صدقہ کی دو نشمیں قرار دیتی ہے ایک واجبی اور دو سری نفلی۔ بیہ انجیل سے یقیناً اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے اور دونوں قتم کے صدیقے ضروری ہیں۔ بیٹک رحم کے ماتحت صدقہ دینا بھی ضروری ہے لیکن اگر رحم کے ماتحت ہی صدقہ دیا جائے تو اس کا بُرا 'نتیجہ بیہ پیدا ہو تا ہے کہ کبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان پیر سمجھے کہ میں بڑا اور فلاں چھوٹا ہے اور میں چھوٹے کی امداد کرتا ہوں تو اس طرح کبریدا ہوتا ہے کیونکہ انسان خیال کرتا ہے کہ فلاں میرا محتاج ہے۔ حالا نکہ دنیا کا ہر انسان دو سرے کا محتاج ہے۔ دنیوی لحاظ ہے سب ہے بری ہستی بادشاہ کی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ بھی ماتخوں کے ذریعہ ہی بادشاہ بینتے ہیں اور وہ ماتحتوں کے مختاج ہوتے ہیں۔ اور بیہ خیال کہ میں بردا ہوں اور مجھے کسی کی احتیاج نہیں دو سرے لوگ میرے محتاج ہیں اس کی روحانی زندگی کو کچل دینے اور اللہ تعالیٰ ہے دور کر دینے والا خیال ہے۔ اس کی بجائے ہمارے اندریہ خیال پیدا ہونا چاہئے کہ ہم نے اگر کسی کی مدد کی تو اس کی مدد نہیں کی بلکہ اپنی مدد کی ہے۔ اور بیہ خیال اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ جے کچھ دیا جائے اس کے متعلق سمجھا جائے کہ یہ اس کاحق تھا۔ یا جو کچھ دیا گیا ہے اپنے فائدہ کیلئے دیا گیا ہے۔ دیکھو ماں اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو اس پر رحم کرکے نہیں بلاتی بلکہ فطرتی جذبہ کے ماتحت پلاتی ہے۔ ہاں اگر کسی دو سرے بچہ کو پلاتی ہے تو رحم سے پلاتی ہے۔ کئی ایسی مائیں ہو نگی جنہیں اگر ہیہ کما جائے کہ تم نے اپنے بچہ کو چھے ماہ تک دودھ پلالیا۔ یہ اس پر کافی رحم ہو گیا اب دودھ ملانا چھوڑ دو تو وہ لڑنے لگ جا ئیں گی۔ کیونکہ ماں بچہ کو فطری محبت سے دودھ پلاتی ہے' رحم کے طور پر نہیں پلاتی۔ اب ہم ویدوں کو لیتے ہیں۔ وہ لوگ جہنوں نے وید صدقہ کے متعلق ویدوں کی تعلیم نہیں پڑھے وہ تو سیجھتے ہو نئے کہ اتن بڑی بڑی مخیم جلدیں ہیں نہ معلوم ان میں کیا کیا احکام ہو نئے لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ ان میں احکام بہت کم ہیں۔ تاہم صدقہ و خیرات کی تعلیم کا ضرور ذکر ہے۔ وید کتے ہیں۔ جب برہمن کوئی گائے مانئے تو اسے دے دنی چاہئے۔ جو نہ دے وہ گنگار ہو گا اور جو دینے سے روکے وہ بھی گنگار ہو گا۔ گویا (۱) ایک طرف تو مانگنا سکھایا (۲) اور پھرایک خاص قوم کو صدقہ دلایا۔ (۳) اور پھر کی میں طاقت ہو یا نہ ہو اسے برہمن کو گائے دینے پر مجبور کیا خواہ اس کے بال بچ بھوکے مر جا کیں۔ یہ وید میں صدقہ کی تعلیم ہے۔ چو نکہ ہندوؤں میں برہمنوں کا ذور تھا اس لئے سارا صدقہ یہی قرار دیا کہ برہمن کو دیا جائے۔ چاہے کوئی کتنا غریب آدمی ہو اس کی یہوی کا دودھ سوکھ گیا ہو اور اس کے بچ کی پرورش اس گائے تو فورا دے دے۔ آگر نہ دے گاتو سخت گنگار ہوگا اور اس کا سب پچھ تاہ ہو جائے گا۔ وہ

ان ساری تعلیموں کو دیھو۔ ان میں صدقہ جیسی عام اور موٹی تعلیم میں بھی کمل طور پر راہنمائی نہیں کی گئی۔ اور جو لوگ کبی ند جب پر نہیں چلتے ان کے لئے ان کی اپنی مرضی راہنما ہوتی ہے۔ کسی کو جی چاہاتو دے دیا نہ چاہاتو نہ دیا۔ گویا انسان نے اپنے تجربہ سے صدقہ و خیرات کے متعلق تو کوئی قانون نہیں بنایا۔ بعض فد جہوں نے قانون بنایا مگر ناقص بنایا ہے۔ ہم یہ نہیں کمتے کہ حضرت موکی علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام یا ہندوستان کے رشیوں نے ایس نامکمل اور ناقص تعلیم دی تھی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان ندا جب کی موجودہ تعلیم ناقص ہے۔ اگر ان ندا جب کے بیروؤں نے بیائی تو ان کی نہیں اور الهامی کماہیں ناقص ہیں۔

اخلاقی معلمین کا قول کہ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا چاہئے جن لوگوں نے خود تعلیم بنائی ہے اور جو اخلاقی معلمین کملاتے ہیں انہوں نے یہ اصل بنایا ہے کہ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا چاہئے۔ سوائے اس کے اور کوئی بات صدقہ کے متعلق انہیں نہیں ملی۔ ہم ان کی اس بات کو پیش نظر رکھیں گے اور پھردیکھیں گے کہ اسلام نے اس سے بمتر تعلیم دی ہے یا نہیں۔ فی الحال

ہم اس کے متعلق اتنا مان لیتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم ہر جگہ چل سکتی ہے اور ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ کمیں کہ صدقہ تبھی دو جب صدقہ کی خاطر دے سکو تو جو لوگ اس طرح نہیں دے سکتے وہ نہیں دیں گے۔ اور اس وجہ سے غریب صدقہ نہ ملنے پر بھوکے مریں گے۔ کیونکہ جو اس طرح صدقہ نہیں دے سکتے وہ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے وہ کہیں گے جب ہم صدقہ مصدقہ کی خاطر نہیں دے سکتے تو پھر اپنا مال کیوں ضائع کریں۔ اور جب وہ اس وجہ سے نہیں دیں گے تو غریب لوگ نقصان اٹھا کیں گے۔

اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ اسلام نے صدقہ کے مختلف پہلوؤں پر اسلام کی روشنی کس طرح صدقہ و خیرات کو ایک علمی مضمون بنادیا ہے۔

پہلی چیز صدقہ کی مقدار ہے کہ کس قدر دینا چاہئے۔ انجیل نے اس کے صدقہ کی مقدار متعلق کہاہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سب کاسب دے دو۔ وید کہتا ہے برہمن جو کچھ مانگے وہ اسے بلاچون و چرا دے دو۔ مگر اسلام نے اس کی حد مقرر کر دی إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْعُفُل يَدَك مَغْلُوْلُهُ إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدُ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ـ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآعُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا - لله يعني اے انسان ہم نجھے تھم دیتے ہیں کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو تو بالكل بانده كرركه كه كچه دے ہى نہيں۔ (مغلولہ ہاتھ بیچھے كى طرف تھینچ كر گلے سے لگا لينے كو کہتے ہیں) اور نہ مٹھی کو اس طرح کھول کر رکھ دے کہ جس کی مرضی ہو لے جائے۔ گویا نہ تو الیا ہو جیسا کہ انجیل میں کما گیا ہے کہ سب کچھ دے دو اور نہ اس پر عمل ہو جو یورپ کے فلاسفروں کی تعلیم ہے کہ صدقہ دینے سے لوگوں میں سستی پیدا ہوتی ہے اس لئے صدقہ دینا ہی نہیں چاہئے۔ گویا یادری تو بیہ کہتاہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سب پچھ دے دو گو آپ پچھ بھی نہیں دیتا۔ اور فلاسفر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں دینا چاہئے۔ بہرحال بیہ دونوں فتم کی تعلیمیں موجود ہیں۔ قرآن ان دونوں کو دیکھا ہے اور پھر کتاہے الا تَجْعَلْ یَدک مَعْلُو لَهُ الل عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ نه تو ہاتھ كوسميث كر كلے سے باندھ ركھو۔ يہ كتے ہوئے کہ صدقہ دینے سے لوگوں کی عاد تیں خراب ہوتی ہیں۔ان میں سستی پیدا ہوتی ہے 'وہ محنت و مشقت کرنے ہے جی مُجِراتے ہیں اور نہ سب کچھ دیدو۔ اگر کوئی اساکرے گاتو اس کے

دو نتائج ہوں گے۔ فَتَقَعْدُ مَلُوْ مَّا مَّحْسُوْ دُّا۔ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ جو بات کہتا ہے ساتھ اس کے دلیل بھی دیتا ہے۔ فرمایا۔ اگر تُو صدقہ نہ دے گا اور کیے گا کہ فلاسفر کہتے ہیں صدقہ نہیں دیتا چاہئے یہ لوگوں کے لئے نقصان رساں ہو تا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَتَقَعْدُ مَلُوْ مَّا مَّحْسُوْ دُّا تیرا دل اور تیرے بوے چھوٹے سب تجھے ملامت کریں گے اور کمیں گے کہ تو نے بُراکیا۔ بھوکے کو پچھ نہ دیا محتاج کی مدد نہ کی۔ حاجتمند کی امداد نہ کی۔

اس کے بعد دو سری بات میہ بتائی کہ پھر میہ بھی نہیں ہونا چاہئے کہ سب کچھ دے دو حالا نکہ انجیل نے کہا تھا کہ سب کچھ دے دینا چاہئے۔ اس سے اختلاف کیوں کیا۔ اس کی دلیل يدى فَتَقَعْدُ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرُا - حَسَرَ الشَّن ءَ كمعنى بوتي بين كَشَفَهُ لله اس نے کھول دیا۔ اور حَسَرَ الْفُصْنَ کے معنی ہیں قَشَرَ ذَ۔ سللہ شنی کے اویر کا چھلکا اُتار دیا۔ گویا درخت کی چھال اُ آردینے کو حَسَر کہتے ہیں۔ اس طرح حَسَرَ الْبَعِیْرَ کے معنی ہیں سَا قَهُ حَتَّى أَعْيَاهُ ملك اونك كو اليا چلاياكه وه تحك كر چلنے كے قابل نه رہا۔ جس طرح درخت کی اویر کی موٹی چھال اُ تار دینے سے درخت سو کھ جاتا ہے اس طرح جانور کو اتنا جلایا جائے کہ اس میں چلنے کی طاقت نہ رہے تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ پس فرمایا خواہ تم کتناہی دو دنیامیں مختاج پھر بھی رہیں گے۔ اگر آج تم سارے کا سارا دے کر تھکے ہوئے اونٹ کی طرح بن جاؤ گے یا چھال اُترے ہوئے درخت کی طرح ہو جاؤ گے تو کل کیا کرو گے۔ جس طرح روزانہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح روحانی اعمال کا حال ہے۔ پس جو شخص رو زانہ نیکی اور تقویٰ میں حصہ لینا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے پاس بھی مال رکھے تاکہ برھے اور وہ پھراس میں سے مخابوں کو دے۔ پھر برھے اور پھر دے۔ یورپ میں ایسے ایسے تاجر موجود ہیں جو ایک کروڑ روپیہ تجارت میں لگا کر کئی کروڑ نفع کماتے ہیں۔ اور پھر بری بری ر قیس خیرات میں دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنا سارے کا سارا مال ایک ہی دفعہ دے دیتے اور سرمایہ تک بھی یاس نہ رکھتے تو پھر نفع کس طرح کماتے اور کس طرح بار بار بری بری رقیس خیراتی کاموں میں دیتے۔ پس فرمایا کہ اتنا بھی نہ دو کہ آئندہ سرمایہ پاس نہ رہے اور دوبارہ سرسبر ہونے کے سامان نہ رہیں۔ یہ ایس ہی بات ہے جیسے انگریزوں میں مثل مشہور ہے کہ کسی نے سونے کا انڈا حاصل کرنے کیلئے مرغی مار ڈالی تھی۔ کما جاتا ہے کہ کسی کی مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈہ دیتی تھی۔اس نے خیال کیا کہ اگر میں اسے زیادہ کھلاؤں تو ہر روز دو انڈے دے

دیا کرے گی۔ اس طرح زیادہ کھلانے کی وجہ سے وہ مرغی مرگئی۔

پس اگر انسان اس تعلیم پر عمل کرے کہ اپناسب کچھ ایک ہی دفعہ دے دے تو وہ آئندہ کے لئے محروم ہو جائے گااور اپنی قابلیتوں سے کام نہ لے سکے گا۔

سے حروم ہو جانے قادر اپنی فابلیتوں سے قام نہ کے سکے 6۔ کمبر میں میں مدر نگل مان کر کا میں ا

پھر حَسَر کے معنی ننگے ہو جانے کے بھی ہیں۔ هلہ اس لئے مَحْسُو دًا کے معنی بیہ بھی ہوں۔ هلہ اس لئے مَحْسُو دًا کے معنی بیہ بھی ہوئے کہ وہ ننگا ہو جائے گا۔ اور جو ننگا ہو وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اور گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہنے پر مجبور ہو تاہے۔ پس فرمایا۔ اگر تم اپناسارا مال دے دو گے تو پھر تمہیں گھر میں بے کار ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور تم کسی کام کے قابل نہ رہو گے۔

یماں ایک سوال پیدا ہو تا ہے اور وہ یہ کہ جب دنیا میں لوگ ہمیں مخاج نظر آتے ہیں تو پھر کیا کریں۔ کس طرح کچھ حصہ وے کر باقی مال اپنے پاس رکھ لیں؟ اس کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے اِنَّ دُ بَکَ یَبْسُطُ الرِّ ذُق لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یَقْدِدُ اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَوَ اللّٰ کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَبَ مِعْمَا کَ اِنْ کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَبَ مِعْمَا کَ اِنْ کَ کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَانَ بِعِبَادِ مِ خَبِیْرًا کَبِی مِن دولت آتی ہے تو ہمارے مقررہ قانون کے ماتحت آتی ہے۔ ہم ای کو دولت دیتے ہیں جس میں دولت کمانے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اگر ایسی قابلیت رکھنے والوں کو ناقابل کر دیا جائے تو دنیا میں جاتی آجائے۔

جولوگ برصے اور ترقی کرتے ہیں ان میں برصے کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اگر ان سے مارے کا سارا مال لے کر غریبوں اور مخاجوں میں بانٹ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کمانے کی قابلیت رکھنے والے بھی روپیہ نہ کما سکیں گے اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ پس خدا تعالی فرما تا ہم ہم جے دولت دیتے ہیں اس قانون کے ماتحت دیتے ہیں کہ اس میں ترقی کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور اسی لئے دیتے ہیں کہ وہ ترقی کرے۔ چو نکہ ایسے لوگوں کا سارے کا سارا مال دے دیا قوم کی تباہی کا موجب ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ لوگ قابلیت رکھتے ہیں انڈ سٹری کی۔ وہ قابلیت رکھتے ہیں صنعت و حرفت کی۔ اگر ان کا سارے کا سارا مال فقیروں میں بانٹ دیا جائے تو پھروہ ترقی نہ کر سکیں گے۔ غرباء کو اور ساکین کے پاس تو جو کچھ جائے گاوہ اسے کھا جا کیں گے۔ لیکن ایک تا جر کے پاس مال رہتا اور مساکین کے پاس تو جو کچھ جائے گاوہ اسے کھا جا کیں گے۔ لیکن ایک تا جر کے پاس مال رہتا ہے تو وہ اس سے اور کما تا ہے۔ اور نفع میں سے اپنے اور بھی خرچ کر تا ہے اور غریبوں کو بھی دیتا ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر بھی ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن کو دکھ کر رحم آتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا اِنَّهُ کانَ بِعِبَادِ ہ خَبِیْرًا بُصِیْرًا ہم اپنے بندوں کی حالت کو خوب جانے ہیں متعلق فرمایا اِنَّهُ کانَ بِعِبَادِ ہ خَبِیْرًا بُصِیْرًا ہم اپنے بندوں کی حالت کو خوب جانے ہیں متعلق فرمایا اِنَّهُ کانَ بِعِبَادِ ہ خَبِیْرًا بُصِیْرًا ہم اپنے بندوں کی حالت کو خوب جانے ہیں

ای لئے ہم نے ایباانظام کیا ہے۔ تم ہم سے زیادہ بندوں پر رحم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بندوں کی حالت تم سے زیادہ جانتے ہیں اور ان کی حالت کے مطابق ہم نے قانون بنادیئے ہیں۔

ای طرح ہاتھ گردن سے باندھنے کا محاورہ بھی کی ظاہر کر تا ہے کہ اگر بالکل کچھ نہ دیا جائے قو بھی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح بھی قوت عملیہ ماری جاتی ہے کیونکہ ایسے مختاج بھی ہو سکتے ہیں جو کام کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہوں ان کو ضرور دیتا چاہئے۔ پھر جب تک غرباء کو اٹھایا نہ جائے امراء بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ گویا غرباء کے نہ ابھار نے کی وجہ سے امراء بھی گر جاتے ہیں۔ اور امراء کو مار دینے سے غرباء لاوارث ہو جاتے ہیں۔ پس امراء کار ہنا بھی ضروری ہے گو ان پر غرباء کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ اب دیکھو اسلام نے کس طرح خرج کی مقدار بھی بتادی اور اس کی دلیل بھی دے دی۔

اسراف اور بُخل سے بیخے کی تصبحت کم یک فیص اسر فاوا و کم یک کو الله ایک کان بین الله اسراف اور بُخل سے بیخے کی تصبحت کم یک کو الله اس میں بتایا کہ ہمارے بندوں کی در میانی حالت ہوتی ہے۔ جنہیں ہم مال و دولت دیں ان کا فرض ہے کہ وہ نہ تو اپنی ذات پر ساری کی ساری دولت خرچ کردیں اور نہ ساری دولت لوگوں کو دے دیں بلکہ ان کی در میانی حالت ہو۔ وہ کچھ لوگوں پر خرچ کریں اور بچھ اسے اور۔

اس میں اسلام نے پچھ اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ بعض دفعہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرنا فدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہو تا ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ العالوٰ ۃ والسلام پر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہے کہ آپ بادام روغن مشک اور عبرو غیرہ استعال کرتے ہیں۔ آپ ان کے جواب میں سید عبدالقادر جیلائی آ کے متعلق بیان فرمایا کرتے ہے کہ وہ ایک ایک ہزار دینار کے کپڑے پہنے۔ گویا ۱۲ ہزار روپیہ کالان کا صرف ایک سوٹ ہو تا تھا۔ اس کے متعلق کسی نے ان سے پوچھا۔ قو انہوں نے فرمایا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ میں بھی کھانا نہیں کھا تا جب تک فدا تعالی مجھے نہیں کتا کہ اے عبدالقادر! تجھے میری ذات ہی کی قتم تو کھانا کھا۔ اور میں کوئی کپڑا نہیں بہنتا جب تک فدا تعالی مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر! تجھے میری ذات ہی کی قتم تو فلان کپڑا بہن۔ کہ فدا تعالی مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر! تجھے میری ذات ہی کی قتم تو فلان کپڑا بہن۔ کہ خدا تعالی مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر! تجھے میری ذات ہی کی قتم تو فلان کپڑا بہن۔ کہ خدا تعالی محمود علیہ العالوٰ ۃ والسلام دماغی کام کرتے سے اور دماغی کام کرتے تے اور دماغی کام کرتے دالے کے لئے جتنی مقویات کی ضرورت ہوتی ہے اتی کی اور کرتے تے اور دماغی کام کرتے دالے کے لئے جتنی مقویات کی ضرورت ہوتی ہے اتی کی اور کرتے تے اور دماغی کام کرتے دالے کے لئے جتنی مقویات کی ضرورت ہوتی ہے اتی کی اور

کیلئے نہیں ہو سکت۔ ایباانیان اگر اپنے اوپر خرچ نہ کرے گاتو وہ گنگار ہوگا۔ ایک دفعہ رسول

کریم میں ہو سکتے۔ ایباانیان اگر اپنے اوپر خرچ نہ کرے گاتو وہ گنگار ہوگا۔ ایک دفعہ رسول

اور کچھ نے نہ رکھے تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھاوہ تو منزل پر پہنچ کر لیٹ گئے لیکن جو روزہ

ے نہ تھے وہ خیے لگانے اور دو سرے کام کرنے لگ گئے یہ دیکھ کر رسول کریم میں ہی ہوئے ہے۔

فرمایا۔ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے بڑھ گئے۔ اللہ پس اسلام کہتا ہے۔

جمال کھانا مفید ہے اور اس سے خدمت دین میں مدد ملتی ہے وہاں اگر کوئی عمدہ کھانا نہ کھائے گا تو گناہگار ہوگا۔ دیکھو رسول کریم میں ہی ہوئے جب رات کو سوتے تو مختلف محلوں کے لوگوں نے باریاں تقسیم کی ہوئی تھیں۔ وہ باری باری رات کو آپ کے مکان کا پہرہ دیتے۔ اس کے لئے اجازت دینا رسول کریم میں ہی ہوئی تھیا۔ اور صحابہ کا یہ فرض تھا کہ رات کو آپ کی جفاظت کا انظام کرتے۔ کیونکہ رسول کریم میں ہی ہوئی نہیں کہ سکا کہ مکوث کہا لیہ رسول کریم میں ہی ہوئی نہیں کہ سکا کہ مکوث کہا لیہ رسول کریم میں ہی ہوئی نہیں کہ سکا کہ مکوث کہا لیہ رسول کریم میں ہی ہوئی اور اس کا مقرر نہ کرنا خدا اور اپنے لئے پہرہ مقرر کرتے تھے۔ پہرہ آپ کے لئے ضروری تھا اور اس کا مقرر نہ کرنا خدا توال کی توال کے خروری تھا اور اس کا مقرر نہ کرنا خدا توال کی توال کے خرد یک قابل گرفت ہوتا۔

ای طرح الله تعالی فراتا ہے۔ وَاْتِ صدقہ و خیرات کی تقسیم کے متعلق برایات ذا الْقُرُبٰی حَقّهُ وَالْمِسْکِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ وَلاَ تُبَدِّرْ تَبْدِیْرًا۔ اِنَّ الْمُبَدِّرِیْنَ کَانُوۤا اِخْوَانَ الشَّیاطِیْنِ وَکَانَ الشَّیاطِیْنِ الشَّیاطِیْنِ الشَّیاطِیْنِ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانُ الشَّیاطِیْنِ کَانَ الشَّیاطِیْنِ کَانَ الشَّیاطِیْنِ کَانَ الشَّیاطِیْنِ کَانَ الشَّیاطِیْنِ کَانُ السَّیاطِیْنِ کَانُ الْمُ الْمُعَانِی کَانُ الْمُنْ الْمُعَانِی کَانُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ

اول۔ انسان مال و دولت بالکل ہی نہ لٹا دے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لئے بھی رکھ لے۔ گویا ساری کی ساری خیرات نہ کرے بلکہ اس میں سے پچھ خیرات کرے۔

دوم - اس طرح خیرات نہ کرے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہ پنچے - تُبکذّر تُبکذِیْراً کے معنی ہیں ۔ بھیردینا - اگر دس بھوکے آئیں اور ایک روٹی دینے کے لئے ہو تو سب کو اس کا ایک ایک کلڑا دینے سے کسی کے بھی کام نہ آئے گی - وہی روٹی اگر ایک کو دیدو اور دو سروں سے کسہ دو کہ بھی ایک روٹی تھی تو یہ بہتر ہوگا - یا مثلاً بہت سے آدمی بیار پڑے ہوں اور صرف پانچ گرین کو نین ہو تو سب کو تھوڑی تھوڑی دینے سے کسی کو بھی فائدہ نہ ہوگالیکن اگر ایک کو دے دی جائے تو اس کے لئے مفید ثابت ہو سکے گی - تو فرمایا اول تو یہ تھم ہے کہ سارا مال

تقیم نہ کر دو اور دو سرے ہیہ کہ اس طرح تقیم کرو کہ جے دو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جو ایسا نہ کرے اس کے متعلق فرمایا۔ اِنَّ الْمُبَدِّدِ یَنَ کَانُوْآ اِ خُوَانَ الشَّیْطِیْنِ۔ وَ کَانَ الشَّیْطِیْنِ۔ وَ کَانَ الشَّیْطِنُ لِوَ بِبِهِ کَفُوْدً الیاانسان شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس طرح مال تقیم کرنے سے کی کو فائدہ نہ ہوگا۔ اور ناشکری پیدا کرے گا۔

نے تو اپنی طرف سے اچھی بات ہی سمجھی تھی کہ ایک کی بجائے بُہتوں کو دے دیا۔ لیکن حقیقتاً اس کا بیر فعل اچھانہ تھا۔ اس لئے اس کا بیر فعل حقیقی ناشکری تو نہیں لیکن اس کے مشابہ ضرور

ہے۔ پھر تھوڑی چیز کو بُستوں میں اس طرح بانٹ دینے کو کہ کسی کے بھی کام نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ناشکری قرار دینے کی ہیہ وجہ بتائی کہ ہم نے جو نعت دی تھی وہ کسی غرض کے لئے ہی دی

تھی مگرتم نے اس کو بے فائدہ طور پر بانٹ دیا اور اس طرح اس غرض کو باطل کر دیا۔ وہ غرض کی سے کہ مال قابلیت رکھنے والوں کو کام کرنے کے بی ہے کہ مال قابلیت رکھنے والوں کو کام کرنے کے

قابل بنائے رکھنا قوم کے لئے ضروری ہو تا ہے۔ اگر ایک اعلیٰ درجہ کا کاریگر ہو اور وہ اپنے اوزار دو سروں میں بانٹ دے تو اس کا نتیجہ سیہ ہوگا کہ اس کا اپنا کام بھی نہ چلے گا۔ اور دو سروں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پنچے گالیکن اگر وہ اپنے اوزار اپنے پاس رکھ کر ان سے کام

کرے اور پھرجو کچھ کمائے اس میں ہے دو سروں کی مدد کرے تو یہ بہت مفید بات ہوگی۔

رے اور پر ہو پھ ماعے ال کی سے دو مرول فی مدد مرح اویہ بہت مقیر بات ہوی۔

پر اسلام نے صدقہ دینے کا طریق بتایا ہے۔ جو یہ ہے کہ

صدقہ دینے کا سیح طریق الّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّیْلِ وَالنَّهَادِ سِرّاً وَ

عَلاَ نِيدَةً \* لَكُ لِعِنَى مومن وہ بیں جو اپنے اموال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ احکام بیان کئے گئے کہ اول پوشیدہ صدقہ دو۔ دوم علانیہ صدقہ دو۔

یماں مال کے طریق تقیم میں انجیل کی تعلیم کامقابلہ ہو گیا۔ انجیل میں توبہ کما گیا ہے

"جب تُو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کر تا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات بوشیدہ رہے۔"

لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجھی اس طرح صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو ہائیں کو پیۃ نہ لگے اور بھی اس طرح دو کہ سب کو پتۃ لگے۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں ہم بیہ کہتے ہیں کہ ظاهر طورير بهي صدقه دو- اوريوشيده طورير بهي- فرمايا إِنْ تُبُدُوا الصَّدَ قُتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَانْ تُخْفُوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيّاٰتِكُمْ وُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرِ اللَّهِ لِعِنِي أَكْرِتْمَ صدقه وكها كرووتوبيه بري الحجي بات ہے۔ ليكن وَانْ تُخْفُوْ هَا وَتُؤْتُوْ هَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرُ لِلَّكُمْ أَكُرتم جِها كردوتوبية تمارك اين لئے بمتر ہے۔ گویا دو سرے طربق صدقہ میں پہلے طربق کی بھی وجہ بتادی۔ کیونکہ جب سے بتایا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر ظاہری طور پر صدقہ دو گے تو یہ دو سرول کیلئے بہتم ہوگا۔ کیونکہ جب لوگ کسی کو صدقہ دیتے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ بردا اچھا کام ہے اور پھروہ خود بھی اس کی نقل کرنے لگ جا نمیں گے۔ دیکھوجولوگ یورپ کے دلدادہ ہیں وہ سرہے پیر تک وہی لباس پہنچتے ہیں جو یو رپین لوگوں کا ہے۔ ایک زمانہ یں جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو ہندو بھی مسلمانوں کی طرح مجّبتے پینے پھرتے تھے۔ اب بھی جن علاقوں میں مسلمانوں کی کثرت ہے وہاں کے ہندوؤں کالباس مسلمانوں جیسا ہی ہو تا ہے۔ جیسا کہ سرحد میں یا سندھ میں ہے۔ ایک دفعہ ایک سندھی تاجر ہمارا ہم سفرتھا۔ اس نے بالکل مسلمانوں جیسالباس بہنا ہوا تھا۔ میں اسے مسلمان ہی سمجھتا رہا۔ جب کھانا کھانے لگے تو مارے نانا جان بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے اس تاجر کو کما کہ آئے آپ بھی کھانا کھائیں۔ مگراس نے نہ کھایا۔ جب وہ اترنے لگا تو اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے مگردو سرے لوگ بڑا مناتے ہیں۔ تب یة نگا که وه مسلمان نهیں بلکه هندو نقا۔ تو دو سروں کو دیکھ کر انسان ان کی باتیں اختیار کر

رسول کریم سل گیا نے فرمایا ہے کہ کُلگگم دَاعِ وَ کُلُکم مَسْفُولُ عَنْ دُعِیَّتِم اللہ تم میں سے ہرایک کی مثال گڈریا کی ہے۔ ہرایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھیٹریں گی ہوئی ہیں جو اس کی نقل کرتی ہیں۔ پس اگر کوئی ظاہرہ طور پر صدقہ دے گا تواس کے بیٹے 'بھائی یا دو سرے رشتہ دار' مُرید' ملازم' دوست اور آشنا بھی اس کی نقل میں صدقہ دیں گے۔

دوسرا فائدہ یہ ہوگاکہ آئندہ نسل کو اس سے فائدہ پنچے گا۔ بچوں کو صدقہ دینے کی

عادت پڑے گی۔ جب وہ اپنے بروں کو دیکھیں گے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں تو سمجھیں گے کہ یہ اچھی بات ہے اور خود بھی صدقہ دینے لگ جائیں گے اس طرح آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوتی جائے گی۔ ہوتی جائے گی۔

تیسرافائدہ میہ ہوگا کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہو تاکہ فلاں شخص امداد کا مختاج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے محلّہ یا اپنے قصبہ یا اپنے شہر کے کسی آدمی کے متعلق پتہ ہو کہ دہ مختاج ہے لیکن دو سروں کو پتہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر میں ایک دوست کو پچھ دوں کہ فلاں کو دے دینا تو بغیریہ اعلان کرنے کے کہ فلاں کی مدد کرد اسے خود بھی دینے کا خیال آ جائے گا۔ یہ ظاہری طور پر صدقہ دینے کے فوائد ہیں۔

ای طرح اگر مخفی طور پر خیرات دی جائے تو وہ دینے والے کے اپنے نفس کیلئے اچھی ہے اس سے اس میں ریاء پیدا نہیں ہو گاجو ظاہر طور پر دینے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مخص مخفی خیرات اس لئے دیتا ہے کہ اس کے دل میں ریاء پیدا نہ ہو وہ جب ظاہر طور پر دے گا تب بھی ریاء کاجذبہ اس میں پیدا نہ ہو گاکیو نکہ وہ اپنے نفس کو ریاء سے بچانے کیلئے پوشیدہ طور پر دے کر مثل کر تا رہتا ہے۔ ریاء کا جذبہ ای میں پیدا ہو سکتا ہے جو صرف ظاہرہ خیرات دیتا

ہے۔

پھر اَکُمُ کمہ کریہ بھی بنادیا کہ پوشیدہ دینے میں تہمارے لئے بھی نفع ہے اور فقراء کے لئے بھی یعنی جنہیں دیتے ہوان کے لئے بھی کیونکہ اس طرح ان کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے اور وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ غرض محفی طور پر صدقہ دینا' دینے والے کیلئے بھی نفع بخش ہے کیونکہ اس میں ریاء پیدا نہیں ہو آاور لینے والے کے لئے بھی کہ اس کی خفت نہیں ہوتی۔

مدقہ کی مختلف اقسام
صدقہ کی مختلف اقسام
کی ہیں۔ صدقہ کی ایک قتم تو لازی ہے جس کے متعلق فرمایا۔
وَا قِیْمُوا الصَّلُوٰ ہَ وَا الزَّکُوٰ ہَ سَلِ مَ مَمَاز باشرائط جماعت کے ساتھ اوا کرو اور ذکو ۃ دو۔ آگے اس لازی صدقہ کی دو قسمیں بتا کیں۔ اول لازی وقتی جیسے جماد ہے۔ جب ذکو ۃ دو۔ آگے اس لازی صدقہ کی دو قسمیں بتا کیں۔ اول لازی وقتی جیسے جماد ہے۔ جب داد کا موقع پیش آ جائے اس وقت قوم کا فرض ہو تا ہے کہ اپنے اموال پیش کر دے۔ دوم جماد کا موقع پیش آ جائے اس وقت قوم کا فرض ہو تا ہے کہ اپنے اموال پیش کر دے۔ دوم دی مقررہ جیسے فرمایا خُذُمِنْ اُمُوَالِهِمْ صَدَ فَقُ اللّٰ کے یہ زکوٰ ۃ ہے۔ لیکن ایک صدقہ وقتی لازی مقررہ جیسے فرمایا خُذُمِنْ اُمُوَالِهِمْ صَدَ فَقَةٌ مُلِنَ یہ زکوٰ ۃ ہے۔ لیکن ایک صدقہ وقتی

غیر مقررہ ہے اس میں شریعت بیہ نہیں کہتی کہ کتنا دو بلکہ بیہ کہتی ہے کہ اس وقت ضرور دو۔

مقررہ میں تو حد مقرر کر دی گئی ہے کہ چالیہ واں حصہ یا جانوروں میں سے اتا حصہ دیا جائے گر جماد کے کہ اجا آئے کہ دو جتنادے سکتے ہو۔ چنانچہ ایک جماد کے موقع کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ مجھے خیال آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیشہ مجھے سے بڑھ جاتے ہیں۔ آج میں ان سے بڑھوں گا۔ یہ خیال کرکے میں گھر گیا اور اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر رسول کریم مالی ہی خدمت میں پیش کرنے کیلئے لے آیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لئے انتہائی مصیبت کا دور تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیا۔ رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیا۔ رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا ابو بکر"! گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کا رسول ا ۔ حضرت عررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ من کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابو بکر" سے بڑھا گھر آج بھی مجھے سے ابو بکر" بڑھ گئے۔ 20 ہے۔

ممکن ہے کوئی کیے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپناسارا مال لے آئے تھے تو پھر گھروالوں کے لئے انہوں نے کیا چھوڑا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اس سے مراد گھر کا سارا اندوختہ تھا۔ وہ تاجر تھے اور جو مال تجارت میں لگا ہوا تھاوہ نہیں لائے تھے اور نہ مکان پچ کر آگئے تھے۔

جماد کے موقع پر مال دینے کا ذکر سور ۃ بقرہ رکوع ۲۴ میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وُ اَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ لاَ تُلْقُوْا بِایْدِیْکُمْ اِلْمَ التَّهُلُکُةِ ٢٦ تَمْ جَنَّی کاموں میں اپنا روپیہ صرف کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو دشمن جیت جائے گااور تم تباہ ہو جاؤ گے۔

پر ایک صدقہ اختیاری ہو تا ہے۔ اس کے متعلق بقرہ رکوع ۲۱ میں آتا ہے۔ ما اَنفَقَتُمُ مِّنْ خَیْدٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ وَالْیَتُمٰی وَالْمَسْکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ کی خیار خیر و کی دینے کاموقع ہوادر اس وقت تم خدا کے لئے خرچ کرنا چاہو تو کر سے ہو۔ اپنے والدین کیلئے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے 'یتائی اور مساکین اور مسافروں کیلئے۔ یہ صدقہ اختیاری رکھا۔ ایک اور جگہ اختیاری اور لازی صدقہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ فری آمو المجم حق معموم کے لفظ میں بتا دیا کہ یہ مقررہ صدقہ ہے۔ کیونکہ معموم کے فقط میں بتا دیا کہ مقررہ صدقہ ہے۔ کیونکہ معموم کے وقت مقرر ہوتا ہے کہ اب پچھ نہ پچھ دینا تم پر فرض ہے۔ پس ضور رک ہے۔ پس

فرمایا فِنَ اَمْوَالِهِمْ حَقّ مُعْلُومُ مُ ان ك مال مين ايك مقرر حق مو تا ہے۔ لِلسَّافِل وَ الْمُحْدُمُوهُ م - سوال کرنے والے اور محروم کا۔ گویا بتایا کہ انتادینا تمہارے لئے ضروری ہے ور غیر مقررہ کے لئے فرمایا۔ وَفِئَ اَهُوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمُحُوُوْمِ ٢٩ یمال **مَعْلُوْ مُ** ۚ كَالْفِظ نهيں ركھا گيا بعض لوگ كہتے ہيں قرآن ميں قافيہ بندى كى گئى ہے۔ حالا نكبہ اگر صرف قافیہ بندی ہوتی تو مَحْدُ وْ ہِ کے ساتھ مَعْلُوْ ہُ ٗ قافیہ تھاجوسور ۃ معارج میں آیا۔مگر سورة ذاریات میں مَعْلُوْمُ كالفظ أثرادیا۔ كيونكه يهال دو سرى قتم كے صدقه كاذكر تھا۔ اس ہے معلوم ہو تاہے کہ قرآن میں قافیہ کاخیال نہیں رکھاجا تا بلکہ مضمون کاخیال رکھاجا تا ہے۔ صدقہ کے متعلق چوتھا پہلو اسلام نے پیہ صدقہ ایک قشم کے قرض کی ادائیگی ہے پیش کیا ہے کہ صدقہ کی حقیقت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ صدقہ ایک قتم کے قرضہ کی ادائیگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ ملنے کی وجہ سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں سستی اور کا بلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مگراسلام کہتا ب فِنَ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ - لِّلسَّائِل وَالْمَحْرُوم - فِنَ اَمْوَالِهِمْ حَقَّ لِّلسَّائِل وَالْمَحْدُ وْهِ مِحَاجَ اور مساكين كاحق ہے كہ ثم انہيں اپنے مال میں سے دو۔ اگر تم كسى محتاج کو دیتے ہو تو اس پر احسان نہیں کرتے بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہو۔ دو سری جگہ اس حق کی تشريح ان الفاظ مين كى كئ م كه و سَخَّر لكم مَّا فِي السَّمٰوْتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مُّنْهُ \* معلی یعنی زمین اور آسانوں میں جو کچھ ہے اے بنی نوع انسان اسے ہم نے بغیر تمہاری محنت اور بغیر کسی قشم کی اُ جرت کے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب اگر زمین اور آسانوں کی چزیں صرف زیدیا بکر کی خدمت میں گلی ہوئی ہوں تو ان کاوہ مالک ہو سکتا ہے لیکن اگریہ چزیں غریب اور امیرسب کی خدمت کر رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ سب چیزیں سب کے لئے پیدا کی گئی ہیں صرف زید یا بکرکیلئے نہیں پیدا کی گئیں۔اگر سورج صرف باد شاہ کے لئے پیدا کیا جا تا تو چاہیے تھا کہ اس کو نظر آتا اور اس کو فائدہ پنجا تا گرسورج بادشاہ کو بھی اس طرح روشنی اور گرمی پہنچا تا ہے جس طرح ایک فقیر کو۔ ہی حال دو سری چیزوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسان میں جو کچھ ہے بنی نوع انسان کی مشترکہ جائیداد ہے اور سب دولت اسی کے ذریعہ کمائی جاتی ہے۔ <del>سَخَّرُ لُکُمُمْ کے ماتحت ہی انسان دنیا میں مال و دولت حاصل کر تا ہے۔</del> پس ساری کی ساری کمائی بیلک برابرٹی ہے ہی ہو رہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کیلئے بیدا کی ہے۔ بے شک جو محنت و مشقت کر کے اس سے کما تا ہے اس کا زیادہ حق ہے مگر پراپرٹی میں حصہ رکھنے والے کا بھی تو حق ہو تا ہے۔ جو محنت کر تا ہے اس کا زیادہ حق ہو تا ہے۔ لیکن جس چیز میں محنت کر تا ہے وہ چو نکہ مشترک ہے اس لئے اس کے لینے میں وہ بھی شریک ہے جس کی اس میں شراکت ہے۔ یہ حق صدقہ اور زکو ہ کے ذریعہ ادا کیا جا تا ہے۔

اب دیھویہ کتہ بیان کر کے کس طرح امراء اور دولت مندوں کا تکبر تو ڈاگیا ہے۔
جب غرباء کا بھی امراء کے مال و دولت میں حق ہے تو اگر کوئی امیر ان کو دیتا ہے تو ان کا حق ادا
کر تاہے نہ کہ ان پر احسان کر تاہے۔ ادھر غرباء اور مختاجوں کو شرمندگی سے یہ کہہ کر بچالیا کہ
مالداروں کے مال میں تمہارا بھی حق ہے۔ ہم نے ان کو ساری رقم دے کران کا فرض مقرر کر
دیا ہے کہ ہارے مختاج بندوں کو بھی دیں ساری کی ساری کمائی خود ہی نہ کھا جا کیں۔

مانچواں پہلو صد قات کے متعلق اسلام نے یہ بیان کیا کہ صدقہ کے صدقہ کے محر کات محرکات کیا ہونے چاہئیں؟ محرکات کے ذریعہ ایک اعلیٰ درجہ کی چیز بھی بری ہو جاتی ہے۔ مثلاً جارے ہاں کوئی مہمان آئے اور ہم اس کی خاطراس لئے کریں کہ اس ہے ہمیں فلاں فائدہ حاصل ہو جائے گاتو خواہ ہم کتنی خاطر کریں اس میں اپنی ذاتی غرض پنال موگ۔ لیکن اگر ہم مہمان کی تواضع اس لئے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ اعلیٰ درجہ کی نیکی موگ۔ پس برے محرکات کے ذریعہ ایک چیزادنیٰ ہو جاتی ہے اور اگر اچھے محرکات ہوں تو اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یبود میں صدقہ کی غرض رحم بتائی گئی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے تو اچھی ہے مگراس میں نقص بھی ہے۔ اسلام نے محرکات کے متعلق بھی بحث کی ہے۔ اور بنایا ہے کہ مَثُلُ الله وَتَثْبِيْتًا مِّنْ الْمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسهمْ الله يمال صدقه کی دو اغراض بنائی گئی ہیں۔ ایک سے که اِبْتِغَاءَ مَرْ صَاتِ اللّهِ محض میہ غرض ہو کہ الله تعالیٰ کی رضا حاصل ہو دو سری ہیہ کہ تَشْبِیْتاً مِیّنْ اَنْفُسِهِمْ بھی بیه غرض ہو کہ اپنی قوم مضبوط ہو جائے۔ پس اسلام کے نزدیک صدقہ کی دو ہی اغراض ہیں۔ ایک سے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور دوسری سے کہ غرباء کی مدد اپنی مدد ہوتی ہے۔ جس قوم کے افراد گرے ہوئے ہو تکے وہ قوم بھی کزور ہو جائیگی۔ کیونکہ گرے ہوئے افراد اس کے لئے بوجھ ہو تکے اور قوم ترقی نه کرسکے گی۔اس لئے یورپین قومیں بھی جنہیں خدا سے کوئی تعلق نہیں محض اس لئے صدقہ و خیرات کرتی ہیں کہ قوم کے غرباء کی ترقی سے قوم بردھتی اور ترقی کرتی ہے۔ پس

صدقہ کی ایک غرض اسلام نے یہ بتائی کہ تَثْبِیْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اس کے ذریعہ قوم مضبوط ہو جاتی ہے۔

ای طرح نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَاٰتَی الْمَالُ عَلَیٰ حَبِّهٖ یعنی نیک وہ ہو تا ہے جو عَلیٰ حُبِّهٖ مال دیتا رہے۔ کتنے مخضر الفاظ ہیں۔ لیکن ان میں نمایت وسیع مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ عَلیٰ حُبِّهٖ کے معنے یہ ہیں کہ اول اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے۔ چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے۔ گویا وہ مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس لئے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ چو نکہ ہم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔

۲- گیبیم کی ضمیراس فخص کی طرف بھی جاتی ہے جے مال دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس آت کا مطلب میر ہے کہ جے مال دیتے ہیں اسے ذلیل سمجھ کر نہیں دیتے بلکہ اپنا بھائی سمجھ کر نہیں دیتے ہیں۔ وہ مال دیتے تو دو سرے کو ہی ہیں لیکن اسے ذلیل سمجھ کر نہیں بلکہ اس کاحق سمجھ کر دیتے ہیں۔

جو ہم سے مال کیتے ہیں۔ جیسے بچہ جب روٹھ جائے تو ماں اسے مناتی اور کہتی ہے "میں صدقے

جاواں۔ میں واری جاواں " حالانکہ وہ بچہ کو کھانے کے لئے دیتی ہے نہ کہ اس سے بچھ لیتی ہے۔ تو خدا تعالی فرما تا ہے۔ تمہاراوہ درجہ ہونا چاہئے کہ تم دے کریہ سمجھو کہ لینے والوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔

چھے اسلام نے صدقہ دینے کی غرض بیان کی ہے۔ ایک غرض اسلام نے صدقہ دینے کی غرض بیان کی ہے۔ ایک غرض صدقات کی غرض وغایت تو اس آیت میں آئی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے یعنی اتک الممال علی محبّ کی وجہ سے دے۔ دشنی سے نہ دے کسی کی عادات بگاڑنے کے لئے نہ دے بلکہ اس لئے دے کہ اچھے کاموں میں لگے۔ جے دیا

جائے اسے فائدہ ہو۔ ایسی حالت نہ ہو جائے کہ مال لینے کی وجہ سے اسے نقصان پنچے۔ ساتویں اسلام نے صدقہ نہ دینے کے مواقع بھی

صد قات سے معذوری کے اصول بیان کے ہیں۔ یعنی بنایا ہے کہ فلال مواقع پر صدقہ نہ دو۔یاتم صدقہ نہ دینے میں معِدور ہو۔ جیسے فرمایا۔ وَالِمَّا تُعْدِ ضَنَّ عَنْهُمُ الْبَتِغَاتَ

دُ حُمَةٍ مِّنْ دَّبِّكُ تَرْجُوْ هَا فَقُلُ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْدًا السل آيت من تين مواقع بنائے كه ان ميں صدقد نه دينے ميں حرج نہيں۔ اول جب كه تممارے پاس كچھ نه هو۔ اِبْتِغَاءَ دُ حُمَةٍ مِّنْ دَّبِكَ جب تم خود تكليف ميں هونے كى وجہ سے اپنے ربكى رحمت

اِ بَیْعَاءَ وَ حَعْدِهِ مِنْ رَبِی عَمْدُ اَرْ اِن تَعْلِیمَا اول تَوْ عَلِیمَا اِن ہُونے کا دَبِہ کے اِن کُر کے مختاج ہو۔ دوم۔ جب تمهارا دل تو چاہتا ہو کہ صدقہ دو اور دینے کے لئے مال بھی تمهارے پاس موجود ہو۔ لیکن عقل کہتی ہو کہ اگر مال دو نگا تو خدا کا غضب نازل ہو گااور اگر نہ دو نگا تو

پ روروروں خدا کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اِمَّا تُعُوِ ضَنَّ عَنْهُمُ الْبَتِفَاءَ دَ حُمَةٍ مِّنْ دَّ بِّتِکَ تَرُجُوْ هَا۔ بخل سے نہیں بلکہ بیہ خیال ہو کہ نہ دو نگاتو خدا کا فضل نازل ہوگاایی صورت میں صدقہ نہ دینا

اچھا ہے۔ مثلاً کوئی مخص عیاثی میں روپیہ برباد کردیتا ہو تواسے نہ دیناہی رضائے اللی کاموجب ہو گا۔ یا ایک مخص آئے اور آگر کے کہ مجھے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے کے لئے روپیہ

ہو 8- یا ایک عل اے اور اگر سے لہ بھے اسمال سے طلاف ایک شاب سے سے سے روپیہ کی ضرورت ہے اس میں چندہ دیجئے تو اس سے اعراض کرنے والا یقینا اللہ تعالیٰ کے فضل کی جتبو میں انکار کرے گا۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ

دے مگر اِ بَتِغَاءُ دَ حَمَةٍ مِّنْ دَّ بِیک نہیں دیتا۔ ایک بچہ ہے جو ہماری تربیت کے نیچے ہے وہ کسی چیزی خواہش کر تاہے۔ وہ خواہش ہم یوری بھی کر کتھے ہیں وہ مُری بھی نہیں ہوتی مگر ہم

تیسری صورت میہ ہے کہ کسی کو نقصان پنچانے کے لئے مانگے مثلاً کسی کو مارنے کے لئے ریوالور خرید ناچاہے تب بھی نہیں دیں گے۔

آٹھویں۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ صدقہ نہ دینے صدقہ نہ دینے صدقات سے انکار کرنے کا طریق اور انکار کرنے کاکیا طریق ہونا چاہئے۔ یعنی بتایا کہ انکادکرو تو کس طرح کرو۔ فرمایا۔ اُمیّا السّمانِیلَ فلاَ تَنْهُورُ ہمسی جب انکار کرو تو سائل کو ذائٹ کرنہ کرو۔ تم انکار کرسکتے ہو مگر سائل پر سختی نہیں ہونی چاہئے۔

پھر فرایا۔ فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّیْسُوْدًا ایی بات کرد جس سے مانگنے والے کو ذات محسوس نہ ہو۔ لوگ کتے ہیں سائل کو نری سے جواب دینا چاہئے۔ یہ اُمّا السَّائِلُ فَلاَ تَنْهُرْ مِیں آچکا ہے قَوْلاً مَّیْسُوْدًا کے یہ معنے ہیں کہ اس طرح جواب نہ دو کہ اسے ذلّت اور شرمندگی محسوس ہو۔

اور شرمندگی محسوس ہو۔

.

کڑیاں ڈالنے لگا۔ پہلے روزانہ ایک ہو جھ لایا کرتا تھا۔ پھر دولانے لگا۔ ایک ہو جھ کھانے کی قیمت میں دیتا۔ اور ایک ہو جھ کی قیمت سے گزارہ چلا تا۔ آخر چھ ماہ کے بعد اسے وہ کھانا دیا گیا۔ جب وہ اسے لے کر گھر گیا۔ تو کمی فقیرنے اس کے دروازہ پر جاکر کھانا مانگا۔ ککڑ ہارے کی بیوی نے کما۔ یمی کھانا اسے دیدو۔ کیونکہ ہم تو چھ ماہ لکڑیاں ڈال کریہ پھر بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح بھی نہیں لے سکتا۔ لکڑ ہارے نے وہ کھانا فقیر کو دے دیا۔

ای طرح ہمایوں کو جس سقہ نے دریا میں ڈو بتے ہوئے بچایا تھا۔ اسے جب کماگیا کہ جو پچھ چاہو ماگو تو اس نے چار پہر کے لئے بادشاہت ما گئی۔ یہ تھی ایک سقہ کے دل کی خواہش تو خدا تعالی دلوں کو پڑھتا ہے۔ فلنی کو ان باتوں کی کیا خبرہو سکتی ہے پس دلوں کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہ تھم دیا کہ وَ مِقاً دَ ذَ قَنْهُمْ مِیُنْفِقُوْنَ ۵ میں کہ جو پچھ خدانے دیا ہو اس میں سے خرچ کرو۔ روپیہ ہی صدقہ میں نہیں دیتا چاہئے کہی اچھا کپڑا بھی دو۔ اچھا کھانا ہمی دو بلکہ جو پچھ تہیں دیا جائے اس میں سے بانٹتے رہو۔

اس سے بھی واضح الفاظ میں دو سری جگہ فرمایا۔ گلُوْا مِنْ شَمَو مَ إِنَّا اَشْمَو وَ اٰتُوْا اَ حُقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لاَ تُسُو فُوْا۔ اس اے باغوں والے مسلمانوا جب تمهارے باغ پھل لاتے ہیں تو تم اپ عزیزوں سمیت بیٹے کران کے پھل کھاتے ہو۔ بھی تمہیں یہ بھی خیال آیا کہ باغ کی دیوار کے ساتھ گذرنے والے غریب کا بھی پنہ لیں کہ اس کے دل میں کیا گذر آ ہے۔ کلُوْا مِنْ شَمَو مَ اِنَّوَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ جب پھل پی تو خوب کھاؤ مرایک بات ضرور تر نظر رکھو۔ اور وہ یہ کہ وَ اٰتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه جب پھل پی جائیں تو غریبوں کو بھی دو باکہ وہ بھی دنیا کی نعموں سے حصہ پائیں۔ یہ نمیں فرمایا کہ پھل پی جائیں تو غریبوں کو دے دو وہ بھی دنیا کی نعموں سے حصہ پائیں۔ یہ نمیں فرمایا کہ پھل نچ کر چھے روپے غریبوں کو دے دو کہ ان سے وال روٹی کھالیں۔ مراس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ وَ لاَ تُسُو فُوْا ہاں اسراف نہ کرویہ نہ ہو کہ روز غریبوں کو سطح می خرم تو کھلاتے رہو۔ مران کے کپڑوں اور کھانے پینے نہ کو کہ روز غریبوں کو سطح می خرم تو کھلاتے رہو۔ مران کے کپڑوں اور کھانے پینے کاخیال نہ رکھو ہر ایک امر کی ایک حد ہونی چاہے۔

پھر بتایا کہ جو کچھ دو صلال مال سے دو۔ فرمایا۔ یَاکیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِنْ طَیقِبْتِ مَا کَسَبْتُمُ کُ عِلَی اے ایمان داروا جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل میں غریبوں کی مدد کے لئے جوش اٹھتا ہے تو ڈاکے مارنا شروع کردیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اخلاقی علوم سے واقف نہیں

ہوتے 'وہ کتے ہیں فلاں ڈاکو ہوا اچھا آدی ہے کیونکہ وہ غربیوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ یہ غربیوں پر رحم کرنے کا طربق نہیں بلکہ اصل طربق یہ ہے کہ اَنفِقُوا مِنْ طَیّباتِ مَا کَسَبَتُم مُ غربیوں پر رحم کرنے کا طربق نہیں کہ ڈاکے ڈال کر اور دو سروں کا مال چھین کران کو دے دو بلکہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اس قدر مال جس قدر قرآن کریم نے جائز رکھا ہے دید و اور باقی کام خدا تعالی پر چھوڑ دو۔ کسی کی خاطر ناجائز فعل کرنا درست نہیں۔ لوگوں کا مال لوث کر غرباء کو دینا تو "طوائی کی دُکان اور دادا جی کی فاتحہ "کامصداق بنتا ہے۔ اگر تم یہ کمو کہ ہمارے پاس تھوڑا مال ہے مگر غریب بہت ہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جتنا دے سکتے ہو دے دو باقی خدا تعالی کے سپرد کرو۔

ایک تاریخی لطیفہ ہے۔ لکھا ہے کہ صلیبی جنگوں کے موقع پر ایک محف جو فوج میں ملازم تھا بادشاہ کے پاس آیا اور آگر کنے لگا۔ میری غیرت بیہ برداشت نہیں کرتی کہ میں بیت المال سے تنخواہ لوں۔ میں آئندہ تنخواہ نہیں لونگا۔ اسے کما گیا کہ پھرتم کس طرح گذارہ کرو گے۔ اس نے کما۔ میری ایک لونڈی ہے جو جادو ٹونے کرنا جانتی ہے۔ میں اس کی کمائی سے گذارہ کرلوں گا۔ گویا اس نے اسلام سے ناوا قفیت کی وجہ سے حرام مال کو تو جائز قرار دے لیا اور جائز کو اینے لئے حرام سمجھ لیا۔

وسویں بات اسلام نے یہ بناتی ہے کہ مدقہ دے کون۔ کیا امراء کو ہی صدقہ دیا جاء ورامراء دونوں کو صدقہ دینا چاہئے۔ اسلام کہتا ہے کہ صدقہ خراء کو بھی دینا چاہئے۔ کیونکہ دینا چاہئے۔ اسلام کہتا ہے کہ صدقہ خراء کو بھی دینا چاہئے۔ کیونکہ صدقہ دینے کی صرف بھی غرض نہیں کہ حاجت مندکی الداد ہو بلکہ یہ ایک درس گاہ ہے جس میں اخلاقی تربیت کی جاتی ہے اگر غریبوں کو صدقہ دینے سے محروم رکھاجائے تو وہ اس درس گاہ میں تعلیم پانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ الله فیون کی نینفون کی میں تعلیم بانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ الله ویا کہ اللہ ہوں۔ اس سے بی اللہ ہوتا ہے اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب آپ تنگی میں جاتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے غریب امیر سب کے لئے صدقہ مقررکیا ہے تاکہ انہیں صدقہ دینے کے من فوائد ہیں جن میں سے دو تین میں بیان کر دیتا فوائد ماصل ہو جائیں۔ صدقہ دینے کے کئی فوائد ہیں جن میں سے دو تین میں بیان کر دیتا

اول ایبا انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ غریب اور مختاج لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ ایک ایبا فخص جے خود ایک وقت کا فاقہ ہو اسے اگر کوئی چیز طے اور وہ کے۔ میں کئے محصد قد دوں؟ تو خدا تعالی اسے کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں کئی کئی وقت کا فاقہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم ایسے مخص کو صدقہ دے سکتے ہو جو گئی وقت کا بھو کا ہو۔ دوم اسلام نہیں چاہتا کہ کسی ثواب سے کوئی بھی محروم رہے۔ اس لئے صدقہ اس نے صدقہ اس نے صرف امراء پر ہی نہیں بلکہ غرباء پر بھی رکھا ہے تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور چھروہ مخص تو ثواب کا اور زیادہ مستحق ہوتا ہے جو تنگی کی حالت میں دو سرے کی مدد کرتا ہے۔ سوم خدا تعالی نہیں چاہتا کہ غریب کے دل پر زنگ لگے۔ جو خود لیتا رہے لیکن دے نہیں۔ اس کے دل پر زنگ لگ جا تا ہے۔ اس لئے اسلام نے ایک فوہ یہ میں دو سروں کی مدد کرتا ہوں۔ اس نہیں۔ امداد حاصل نہیں کر رہا بلکہ میں بھی دو سروں کی مدد کرتا ہوں۔ اس کہ میں بی دو سروں سے امداد حاصل نہیں کر رہا بلکہ میں بھی دو سروں کی مدد کرتا ہوں۔ اس کے لئے اسلام نے ایک خاص موقع بھی رکھ دیا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ طے اسلام نے ایک خاص موقع بھی رکھ دیا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد صدقۃ الفطر رکھا ہے کہ غریب ای سے کسی کو مشتیٰ نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ رسول کریم میں تقربایا ہے کہ غریب ای سے دے دے وامیراس کے گھر بھیج لیکن صدقہ ضرور دے۔

کے لئے 'مکینوں کے لئے اور جو ان صد قات کو جمع کرنے والے ہوں ان کے لئے ہیں۔ ای
طرح جو اسلام نہیں لائے ان کیلئے یعنی ان کے کھانے پینے کیلئے 'ان کی رہائش کے لئے ان کی
تعلیم و تربیت کے لئے۔ پھر قیدیوں کے چھڑانے کے لئے۔ قرض داروں کے لئے جو جہاد کے
لئے جائیں ان کے لئے اور مسافروں کے لئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور
اللہ جانے والا اور حکمت والا ہے۔

ای طرح فرایا۔ لاکنه کم الله عن الدین کم یُقاتِلُو کم فی الدین وکم فی الدین وکم گیخر جُوکم مِن دیار کم اُن تبر وکم کم وتُقسِطُوا الیهم اِن الله یُجبُ الله یُجبُ الله تمیں روکانیں کہ تم صدقہ دوان کو جوتم سے ارتے نیں۔ جنوں نے تمہیں تمارے گروں اور وطنوں سے نیں نکالا۔ تم ان سے نیکی اور انساف کرو۔ الله انساف کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔

ای طرح فرما تا ہے۔ فِیْ اَمُوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّافِلِ وَالْمَحْرُومِ مسلمانوں کے مالوں میں حق ہے سوالی کابھی یعنی جو بول سکتا ہے اور محروم کابھی یعنی حیوانوں کاجو بول نہیں سکتے۔

پر فراتا ہے۔ وَلاَ يَاْتُلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّوْتُوْاَ اُولِي الْقُوْرِ بِينَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّونَ اَنْ يَعْفُورَ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُودٌ دُرَّحِيمٌ اللهِ يَعْنا عمومنوا كُونَى تم مِن سَهِ يَعْمَ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُودُ دُرَّحِيمٌ الله يَعْنا عمومنوا كُونَى تم مِن سَهِ عَلَى الله كُو صدقه نه دوں گا حتم نه كها على متعلق ورگذر سے كام لو - كياتم نهيں چاہتے كه خدا تهار عمال ورگذر سے كام لو - كياتم نهيں چاہتے كه خدا تهار عمال ورگذر سے كام لو - كياتم نهيں كرنا چاہتے -

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اول اسلام نے صدقہ مستحقین کو دینے کاار شاد فرمایا ہے۔ کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کیا۔ نہ اس میں کوئی زائد ثواب رکھا ہے۔

دوم اپنے برگانے میں فرق نہیں کیا۔ اپنوں کے لئے بھی جائز رکھا ہے اور دو سرول کے لئے بھی جائز رکھا ہے اور دو سرول کے لئے بھی۔ اس طرح ایسے لوگوں کے خیالات کی تردید کی ہے جو (الف) اپنوں کی فود بھی مدد نہیں کرتے اور صدقہ بھی نہیں دیتے کہ اپنوں کو کس طرح دیں۔ (ب) جو غریب اپنوں کو مدد اور صدقہ ایک ہی وقت میں نہیں دے سکتے انہیں نیکی سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ اپنوں کی مدد کو

ی صدقہ شار کر لیا ہے۔

سوم صدقہ صرف غرباء کے لئے ہی نہیں رکھا گیا بلکہ ان سے جو مشایہ لوگ ہوں ان کے لئے بھی رکھا ہے (الف) مثلاً ایک لکھ بن ہو گررستہ میں اس کا مال ضائع ہو گیا ہو تو اسے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسے قرض اس لئے نہیں دے سکتے کہ کیا پتہ ہے کہ وہ کوئی لٹیرا ہو اور دغاباز ہے یا ٹھگ ہے۔ لیکن صدقہ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ٹھگ اور دغایاز ہو گاتو اس کاوبال اس پر برے گا۔ (ب) مساکین۔ مسکین سے مراد غریب نہیں۔ کیونکہ اگر اس کے بی معنے ہوتے تو پھر للْفُقُورُ آء کیوں فرمایا۔ دراصل مسکین سے مراد ایبا شخص ہے جو سرمایہ نہ ہونے کی وجہ ہے اناکام نہ کر سکے۔ مثلاً ایک ہخص ایک فن حانتا ہے مگروہ فن ایپا ہے کہ دس ہزار رویے سے کام چل سکتا ہے۔ ایسا مخص فقیر تو نہیں کہلا سکتا۔ وہ بسر حال کھا تا پیتا ہو گا مگرا بی لیاقت اور قابلیت سے کام نہ لینے کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر اسے دس ہزار روپیے دے دیا جائے تو کام چلا سکتا ہے۔ ایسے مخص کو صدقہ کی مدسے حکومت روپیے دے سکتی ہے خواہ بطور قرض ہو خواہ بطور امداد - (ج) ایک ایبا مخص ہو جو ہو تو مالدار گرمقروض ہو - مثلاً اس کی پیاس ہزار کی تجارت ہو اور دس ہزار اس پر قرض ہو۔ اور قرض والے اپنا روپیہ مانگتے ہوں۔ تو اگر وہ سمایہ میں ہے ان کا قرض ادا کر دے تو اس کی پیاس ہزار کی تجارت تاہ ہو جاتی ہے ایسے مخص کی بھی صدقہ سے مدد کی جاسکتی ہے۔ یا مثلاً زمیندار ہے اور وہ مقروض ہے۔ اگر قرض ادا کرے تو اس کی زمین بک جاتی ہے اور اس کے گذارہ کی کوئی صورت نہیں رہتی اسے بھی صدقہ میں سے مدودی جاسکتی ہے۔

چارم - صدقہ میں صدقہ کے عاملوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے - کیونکہ جب اسلام نے یہ حکم دیا کہ فلاں فلاں کو صدقہ دینا ضروری ہے تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پھر صدقہ جمع کون کرے پس ضروری تھا کہ اس کے لئے کارکن ہوں اور ان کی تخواہیں مقرر کی جا کیں ہے شک اسے صدقہ نہیں قرار دیا جائے گا مگر صدقہ میں سے ہی ان کی تخواہیں ادا کی جا سکیں گی - یہ ایک سوال ہے 'جس کی طرف اور کسی فرہب نے توجہ نہیں کی - یعنی یہ نہیں بتایا کہ صدقہ میں عاملوں کا بھی حق ہے ۔

پنجم۔ بیہ بتایا کہ سائل کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائلوں کو نہیں دینا چاہئے کیو َنکہ اس طرح ان کی عادت خراب ہو جاتی ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ انہیں دینا چاہیے۔ کیونکہ بعض دفعہ صرف ظاہر کو دیکھ کریہ پتہ نہیں لگنا کہ فلاں محتاج ہے'یا نہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے بیہ رکھا کہ کوئی شخص سوال کرے اور اس کو پورا کرنے کی مقدرت ہو تو اُسے دے دینا چاہئے۔

حشم – اپنوں پرائیوں سب کو صدقہ دیا جائے سوائے ان کے جو اس وقت جنگ میں مشغول ہوں تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا ئیں –

ہفتم۔ انسانوں کے سوا جانوروں کو بھی جو محروم ہیں جن کی کوئی مالیت نہیں سمجھی جاتی۔ صدقہ سے محروم نہ رکھا جائے کہ خدا تعالی نے ان کا حصہ انسان کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ گویا بو ڑھے اور ناکارہ جانوروں کو چارہ اور دانہ ڈالنا بھی صدقات میں شامل ہے اور ثواب کا موجب ہوگا۔ گؤشالہ کو مدد دینا بھی صدقہ ہے مگر اونٹ شالے اور بھینس شالے بھی ہونے چاہئیں۔

بارهویں بات اسلام نے یہ بیان کی کہ عکومت ہو صد قات کی تقسیم کے اصول پر تقسیم کے اصول پر تقسیم کرے۔ اس کے لئے اسلام نے قواعد مقرر کئے ہیں۔ فرمایا تُطَهِّرُ مُمْ وَ تُزَكِیْنِهِمْ بِهَا کہ اسلام نے قواعد مقرر کئے ہیں۔ فرمایا تُطَهِّرُ مُمْ وَ تُزَكِیْنِهِمْ بِهَا کہ اسلام نے قواعد مقرر کئے ہیں۔ فرمایا تُطَهِّرُ مُمْ وَ تُزَكِیْنِهِمْ بِهَا کہ اسلام نے قواعد مقرر کئے ہیں۔

اول۔ تُطَهِّرُ مُهُمْ۔ قوم کی کمزوری دور کرنے کے لئے اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لئے۔ .

دوم۔ یُزَکِیّیهِمْ بِهَا۔ قوم کو بلند کرنے کے لئے۔ ذکی کے معنے اُٹھانے اور ترقی دینے کے بھی ہوتے ہیں۔

صدقہ دینے اور لینے والوں کے تعلقات پر بحث

دینے والے اور جنہیں دیا گیا ہو

دینے والے اور جنہیں دیا گیا ہو

ان کے تعلقات کیا ہوں؟ (۱) شریعت نے ایسے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ حصہ

جو حکومت کے ہاتھ سے جاتا ہے۔ اس کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کمہ سکتا کہ میرے ہاتھ سے

گیا ہے۔ یا میرا روبیہ فلاں کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب کا جمع شدہ مال ہو تا ہے جس میں سے

حکومت خود مستحق کو دیتی ہے اس طرح دینے والے کا واسطہ ہی اُڑا دیا گیا ہے اور احسان جتانے

کی کوئی صورت ہی ماتی نہیں رہنے دی۔

(۲) حَقُّ لِّلسَّانِلِ وَالْمَحْدُ وْمِ كَهِ كُراحِمان جَمَانے كى روح كو بھى كِيُل ديا اور بتايا كەجن كوصد قە ديا جا تاہے ان كابھى دينے والے كے مال میں حق ہے۔

(۳) لیکن چونکہ ہرایک اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے ظاہری احکام بھی دے دیے۔ چنانچہ فرمایا۔ یَا یَتُهَا الَّذِیْنَ اٰ مَنُوْالاً تُبْطِلُوْ اصدَ فَتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰی سیمی اے مومنو! صد قات کو احمان جَاکرہا دو سروں سے خدمت لے کرضائع نہ کرو۔

(٣) پھر ایک اور پہلو افتیار کیا جس سے اصان کا کھھ بھی باتی نہ رکھا۔ فرمایا۔ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّ بُوا وَیُرْبِی الصَّدَ قَنتِ مَم سِ اللّٰه تعالیٰ سود کو مثائے گااور صد قات دینے والوں کے مال کو بڑھائے گا۔ اس میں بتایا کہ صدقہ دینے والوں کو ہم خود بدلہ دس گے۔

چودھویں بات یہ بیان کی کہ جمال صدقات صدقات رہے نور دیا وہاں چونکہ یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مانگان چی بات ہے اس لئے اس کی بھی تشریح کردی۔ چنانچہ مومن کی شان بنائی کہ یک شسئلہ مانگنا ایک بات ہے اس لئے اس کی بھی تشریح کردی۔ چنانچہ مومن کی شان بنائی کہ یک شسئلہ مانگنا آغینیا آئی سے واقف نمیں کہ اسلام سوال کو پند نمیں کرتا وہ ایسے لوگوں کو سوال سے بیخے کی وجہ سے غنی خیال کرتا ہے۔ لیکن جو اس سے واقف ہے۔ وہ لوگوں کی شکلوں سے تاڑلیتا ہے اور ان کی مدد کردیتا ہے۔

اس میں بنایا کہ کامل مومن کو سوال شمیں کرنا چاہئے مگر منع بھی نہیں کیا۔ یعنی مانگنا قطعی حرام نہیں کیونکہ بعض دفعہ انسان اس کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم مانگاتی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے عرض کیا مجھے کچھ دیں۔ آپ نے دیا۔ اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ میں تہیں ایک بات بناؤں؟ اور وہ ہے کہ مانگنا اچھا نہیں ہو تا۔ اس نے افرار کیا کہ آج کے بعد میں کی سے نہیں مانگوں گا۔ ایک صحابی کتے ہیں ایک جنگ کے دور ان اس کا کو ڑاگر گیا۔ دو سرا شخص اٹھا کر دینے لگاتو اس نے کہا تم نہ دو۔ میں نے رسول اللہ میں گئی ہے عمد کیا ہوا ہے کہ میں کی سے بچھ نہیں لوں گا۔ اس پر وہ خود انرا اور کو ڑا اٹھایا۔ تو جمال اسلام نے صد قات پر اتنا زور سے بھی نادیا کہ مانگنا نہیں چاہئے۔ یہ بات دینے والے ہر رکھوکہ وہ تلاش کرکے دے۔

یہ صد قات کے متعلق اسلام کی بیان کردہ وہ چودہ باتیں ہیں کہ خواہ باقی نداہب کی ساری الہامی کتابیں اسلیمی کر لو تمام فلسفیوں کی کتابیں بھی دیکھ لو ان کی بحث ان میں نہ ہوگی۔ اور میں دعوے کے ساتھ کمہ سکتا ہوں کہ اسلام کی معمولی می بات بھی اس رنگ میں نہ انسانی کتابوں میں جس رنگ میں قرآن نے بیان کی ہے۔

سابوں میں پائی جائی اور نہ انہائی شابوں میں بس رسک میں مرافعے بیان ہی ہے۔ اب میں مثال کے طور پر ایک اور بات کو لے لیتا عورت اور مرد کے تعلقات پر بحث میں است میں اور مرد کے تعلق سر ای

عورت اور مرد نے تعلقات پر جت ہوں اور وہ عورت اور مرد کا تعلق ہے یہ ایک ایسا فطری تعلق ہے جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور کسی گمرے تدبر سے اس کے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں برتی۔ ایک شیر دو سرے تمام جانداروں کو بھاڑے گالیکن وہ بھی

شرنی کے ساتھ رہنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ گدھا بے و قوف جانور سمجھا جا آ ا ہے لیکن وہ بھی گدھی سے تعلق ضروری سمجھتا ہے۔ غرض میہ تعلق ایسا ہے کہ دنیا کے ہر جاندار کا ذہن

او هر جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ پس اس کی تعلیم بہت کمل ہونی چاہئے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے بیہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور اب تک محسوس کی جارہی

ہے۔ گرساری ندہبی کتابیں اس کی بحمیل سے محروم ہیں صرف قرآن کریم نے ہی اسے مکمل کے مصرف ان کا میں انتخاب کے متعاقبہ کست کی کانٹوں سے مطاوع کمیں انظریت کے متعاقبہ کست

کیا ہے۔ حالا نکہ بظاہر اس تعلق کے متعلق کسی کتاب کانٹی بات بتانا ناممکن سانظر آتا ہے۔ عورت مرد کے تعلقات کا مضمون ایک وسیع مضمون ہے۔ میں اس وقت کثرتِ

ازدواج 'حقوقِ نسواں ایک دو سرے کے معاملہ میں مرد و عورت کی ذمہ داریاں' مراور طلاق وغیرہ کے مسائل نہیں لوں گاکہ یہ مسائل زیادہ لیج اور باریک ہیں۔ میں صرف اس چھوٹی

و عیرہ سے مماس میں بول کا کہ میہ مساس ریادہ ہے اور باریک ہیں۔ یک سرت اس جوں سے چھوٹی بات کو لول گا جس کی وجہ سے مرد و عورت آلیں میں ایک جگہ رہنے لگ جاتے ہیں۔اور بتاؤں گاکہ اس تعلق کو بھی اسلام نے کس قدر مکمل طور پربیان کیاہے۔اور اسے کتنا

یں۔ وربیارں نہ منہ ک من و ک لطیف اور خوبصورت مضمون بنا دیا ہے۔

دوسرے نداہب کی مقدس کتب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ وہ اس ابتدائی مئلہ کے متعلق بھی خاموش ہیں۔ مثلاً انجیل کولیس تو اس میں عورت اور مرد کے تعلق کے متعلق لکھاہے:۔

"شاگر دوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کابیوی کے ساتھ ایباہی حال ہے تو بیاہ کرناہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جنہیں یہ قدرت دی گئی ہے۔ کیونکہ بعض خوج ایسے ہیں جو مال کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوج ایسے ہیں اور بعض خوج ایسے ہیں جنہیں آدمیوں نے خوجہ بنایا۔ اور بعض خوج ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو خوجہ بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کر ۔ "۲۲ی۔

گویا حضرت مسے نے اپنے شاگر دوں کو بتایا کہ مرد عورت کا تعلق اونیٰ درجہ کے لوگوں کا کام ہے اگر کوئی اعلیٰ درجہ کا انسان بنتا چاہے اور آسان کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہے تو اسے چاہئے کہ خوجہ بن جائے۔ مطلب سے کہ اصل نیکی شادی نہ کرنے میں ہے۔ ہاں جو برداشت نہ کرسکے وہ شادی کرلے اسی طرح ا- کرفتھیوں باب بے میں لکھا ہے:۔

"مرد کے لئے اچھاہے کہ عورت کو نہ چھوئے لیکن حرام کاربوں کے اندیشے سے ہر مردانی بیوی اور ہرعورت ایناشو ہر رکھے۔" کے "

"میں بے بیاہوں اور بیوہ عور توں کے حق میں بیہ کہتا ہوں کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنااچھاہے جیسامیں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کرلیں۔ " ۸سے گویا عورت مرداگر بن بیاہے رہن تو پیندیدہ بات ہے۔

یہود میں یوں تو نہیں لکھالیکن مرد اور عورت کے تعلقات کے متعلق کوئی صاف تھم بھی نہیں۔ تورات میں صرف بیہ لکھاہے کہ:۔

"خداوند نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سوگیا۔ اور اس نے اس کی پہلیوں میں سے ایک پہلی نکالی۔ اور اس کے بدلے گوشت بھردیا۔ اور خداوند خدااس پہلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بناکر آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا کہ اب یہ میری ہڑیوں میں سے ہڑی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس سبب سے وہ ناری کہلائے گی۔ کیونکہ وہ نرسے نکالی گئی۔ اس واسطے مرداینے ماں باپ کو چھوڑے گاور اپنی جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گے۔ " میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گوروسے میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گوروسے ہوروسے میں جوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گاور وہ ایک تن ہوں گوروسے ہوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گوروسے ہوروسے میں ہوروسے ملارہے گاور وہ ایک تن ہوں گوروسے ہوروسے میں ہوروسے میں ہوروسے ہوروسے ہوروسے میں ہوروسے ہوروسے ہوروسے میں ہوروسے ہوروسے

ان الفاظ میں صرف میہ بتایا گیا ہے کہ عورت چو نکہ مرد کی پہلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس سے مل کر ایک بدن ہو جائے گا۔ اور مرد کو طبعاً عورت کی طرف رغبت رہے گی۔ میہ کہ ان کامل کر رہنا اچھا ہو گایا نہیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا صرف فطری تعلق کو لیا گیا ہے۔ ہندو ندہب نے شادی کی ضرورت پر پچھ نہیں لکھا۔ صرف اس قدر معلوم ہو تا ہے کہ شادی ان کے دیو تا بھی کرتے تھے پھر بندے کیوں نہ کریں گے۔ گر ساتھ ہی بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ نجات کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ انسان سب دنیا ہے الگ ہو کر عبادت کرے۔ منوجی نے جن کی تعلیم ہندو مانتے ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ پچیس سال تک کنوارا رہنا چاہئے پھر پچیس سال تک کنوارا رہنا چاہئے پھر پچیس سال تک شادی شدہ رہے۔ لیکن وید اس بارہ میں بالکل خاموش ہیں جو ہندوؤں کی میں سال تک شادی شدہ رہے۔ شادی کی ضرورت۔ اس کی حقیقت اور اس کے نظام وغیرہ کے اصل مقدس کتاب ہے۔ شادی کی ضرورت۔ اس کی حقیقت اور اس کے نظام وغیرہ کے متعلق منو وغیرہ بھی خاموش ہیں۔ بدھ ندہب نے شادی نہ کرنے کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ پاکیزہ اور اعلیٰ خادمانِ فدہب کے لئے شادی کو منع کیا ہے۔ خواہ عورت ہو خواہ مرد۔ یہی جَین فدہب کی تعلیم ہے۔

اب اسلام کو دیکھو تو معلوم ہو تا ہے کہ اس تعلق کو اس نے کس طرح نہایت اعلیٰ مسئلہ بنا دیا ہے اور اسے دین کا جزو اور روحانی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

اس بارہ میں پہلا سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد اسلام شادی کو ضروری قرار دیتا ہے ۔ اور کیا انہیں اکٹھے دندگی بسر کرنی چاہئے؟ قرآن کریم اس کے متعلق کتا ہے کہ شادی ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ جو بوہ ہوں ان کی بھی شادی کر دینی چاہئے۔ اور شادی کرنے کی دلیل بید دیتا ہے کہ نیکا بیٹھا النّا سی اتّفَقُوا دَ بَتِکُمُ الّذِی خَلَقَکُمْ مِیْنَ نَفْسِ قُاحِدةٍ وَ وَلَي بِدِینَا النّا سی اتّفَقُوا دَ بَتِکُمُ الّذِی خَلَقَکُمْ مِیْنَ نَفْسِ قُاحِدةٍ وَ وَلَي بِدِینَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ انسانیت ایک جو ہر ہے۔ یہ کہنا کہ انسانیت مرد ہے یا یہ کہنا کہ انسانیت عورت ہے غلط ہے۔ انسانیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ نفسِ واحدہ ہے اس کے دو گلڑے کئے ہیں۔ آدھے کا نام مرد ہے اور آدھے کا نام عورت۔ جب یہ دونوں نہ ملیں گے اس عورت۔ جب یہ دونوں نہ ملیں گے اس وقت تک وہ چیز کمل نہیں ہوگی۔ وہ تجی کامل ہوگی جب اس کے دونوں کھڑے جوڑ دیئے جا کیں گے۔

یہ اسلام نے عورت اور مرد کے تعلق کا اصل الاصول بنایا ہے کہ مرد اور عورت علیحدہ

علیحدہ انسانیت کے جو ہر کے دو مکڑے ہیں۔ اگر انسانیت کو کمل کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں مکڑوں کو ملانا پڑے گاورنہ انسانیت مکمل نہ ہوگی۔ اور جب انسانیت مکمل نہ ہوگی تو انسان کمال حاصل نہ کرسکے گا۔

حوا کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پہلی سے نہیں ہوئی اعتراض کرتے ہیں کہ معلوم ہوا حوا آدم علیہ السلام کی کیلی سے پیدا ہوئی تھی جیسا کہ بائیبل میں ہے۔ لیکن یہ درست سي - كيونكه اول توالله تعالى قرآن كريم مين فرما تا ب- وَمِنْ كُلَّ شَيْعٌ خَلَقْنا زَوْ جَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وْنَ اللهِ يعنى بم نے مرچز كاجو ژابنايا ہے۔ توكيا انسان كاجو ژابنانا نعُود كرا باللهِ اسے یاد نہ رہا تھا کہ آدم کی پہلی ہے حوا کو نکالا گیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ خواہ خیالات ہوں' عقلیات ہوں' احساسات ہوں' ارادے ہوں ان کے بھی جو ڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ارادہ' کوئی احساس' کوئی جذبہ کمل نہیں ہو سکتا جب تک دو مقابل کے ارادے اور دو مقابل کے احساسات اور دو مقابل کے جذبات نہ ملیں۔ اسی طرح کوئی جسم مکمل نہیں ہو سکتاجب تک دو جسم نه ملیں۔ کوئی حیوان کمل نہیں ہو سکتا جب تک دو حیوان نه ملیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دو انسان نہ ملیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ بیہ فرما تا ہے کہ ہر چیز کے جو ڑے بنائے گئے ہیں تو کون تتلیم کرے گا کہ پہلے آدم کو بنایا گیا اور پھراسے اداس دیکھ کر اس کی پہلی ہے حوا کو بنایا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر چیز کے جو ڑے ہیں۔ اس لئے جب خدانے پہلا ذرہ بنایا تو اس کابھی جو ڑا بنایا۔ پھرخود انسان کے متعلق آتا ہے **وَ خَلَقَنْکُمْ اَزْ وَاجًا <sup>۵۲</sup> ہ**م نے تم سب لوگوں کو جو ژا جو ژا بنایا ہے۔ پھر آدم کس طرح اکیلا پیدا ہوا۔ اس کا جو ژا کہاں تھا؟ دوسرے بی الفاظ کہ خَلَقَکُمْ مِّنْ نَّفْس قَاحِدَةِ قَ خَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا تَهي نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا اور اس میں سے تمہارا جو ڑا بنایا سارے انسانوں کے متعلق بھی آئے ہیں لیکن ان کے یہ معنے نہیں کئے جاتے خدا تعالی فرما یا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَ نُفُسِ**کُمُ اَزُ وَاجًا۔ علا**ہ کہ اے بی نوع انسان! اللہ نے تمہارے نفوں سے ہی تمہاری یویاں پیدا کی ہیں۔ اب کیا ہرایک بیوی اپنے خاوند کی پہلی سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو پہلی آیت کے بھی یہ معنے نہیں ہو سکتے کہ انسان کا جوڑا اس میں سے پیدا کیا گیا۔ اس طرح سور ۃ شورى ركوع ٢ مين آيا ج جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَذْ وَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ أَذْ وَاجًا سم الله تمارے نفوں سے تمارا جو ڈااور چوپایوں میں سے ان کا جو ڈابنایا گیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے حواپیدا کی گئی تھی تو چاہئے تھا کہ پہلے گھو ڈاپیدا ہو تا اور اس کی پہلی کی ایک سے گھو ڈی بنائی جاتی۔ اس طرح جب کوئی لڑکا پیدا ہو تا تو فرشتہ آتا اور اس کی پہلی کی ایک ہٹری نکال کر اس سے لڑکی بنا دیتا۔ گرکیا کس نے بھی ایسا دیکھا ہے؟ تیسرے خدا تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ مُحوَ اللَّذِی خَلَقَکُمُ مِنْ نَّفُسِ قَاحِدُ فِ قَرَّجَعَلَ مِنْهَا ذَوْ جَهَا کریم میں فرما تا ہے کہ مُحوَ اللَّذِی خَلَقَکُمُ مِنْ نَّفُسِ قَاحِدُ فِ قَرَّجَعَلَ مِنْهَا ذَوْ جَهَا لِيَسْکُنُ إِلَيْهَا الله وه اس سے تعلق پيدا کرے فرکین حاصل کرے۔ تسکین حاصل کرے۔ تسکین حاصل کرے۔ تسکین حاصل کرے۔

وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ انسان کا جو ڑا پہلی سے بنایا گیا ہے وہ بھی صرف ہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے حوا کو بنایا گیا۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ حوا کی پہلی سے عورت علیہ السلام کو بنایا گیا۔ لیکن اس آیت کو دیکھا جائے قر معلوم ہو تا ہے کہ مرد کی پہلی سے عورت نہیں بنی بلکہ عورت کی پہلی سے مرد بنا ہے کیونکہ اس میں زُوْجَهَا کی ضمیر نفس قراحِدُ فِی کل سے اس کی بلکہ عورت کی لیک سے مرد بنا ہے کیونکہ اس میں بھی ضمیر مونث استعال کی گئی ہے۔ اس کے طرف جاتی ہے جو مؤنث ہے۔ اس کے طرف جاتی ہے جو مؤنث ہے۔ اس نفس قراحِدُ فِی سے اس کا زوج بنایا اور زوج کے لئے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس نفس قراحِد فی سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ زوج نر تھا جو ایک مادہ سے پیدا ہوا۔ پس ان معنوں کے لحاظ سے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ عورت مرد کی لیلی سے نہیں بلکہ مرد عورت کی پہلی سے پیدا ہوا ہے جے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔

ان آیات کااصل مطلب میہ ہے کہ عورت مرد کااور مرد عورت کا ٹکڑا ہے اور دونوں مل کرایک کامل وجود بنتے ہیں۔ الگ الگ رہیں تو تکمل مرد نہیں ہو سکتے۔ کمل اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں مل جائیں۔ اب دیکھوا میہ کتنی بڑی اخلاقی تعلیم ہے جو اسلام نے دی۔ اس لحاظ سے جو مرد شادی نہیں کر آ وہ تکمل مرد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو عورت شادی نہیں کرتی وہ بھی تکمل عورت نہیں ہو سکتی۔ پھرجو مرد اپنی عورت سے حسن سلوک نہیں کرتا اور اسے تگ کرتا ہے وہ بھی اس تعلیم کے ماتحت اپنا حصہ آپ کا نتا ہے۔ اس طرح جو عورت مرد کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی اس تعلیم کے ماتحت اپنا حصہ آپ کا نتا ہے۔ اس طرح اور اس طرح انسانیت کا جزو نامکمل رہ جا آپ

پس جب انسانیت مرد کانام نہیں اور نہ انسانیت عورت کانام ہے بلکہ مرد و عورت دونوں کے مجموعے کا نام انسانیت ہے تو ماننا پڑے گا کہ انسانیت کو مکمل کرنے کے لئے مرد و عورت کالمنا ضروری ہے اور جو نہ جب ان کو علیحدہ علیحدہ رکھتاہے وہ انسانیت کی جڑکا ٹا ہے۔ اگر نہ جب کی غرض دنیا میں انسان کو مکمل بنانا ہے تو یقیناً نہ جب اس عمل کی مخالفت نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے مقصد کے حصول کے لئے استعال کرے گا۔ اور جو نہ بھی کتاب بھی اس طبعی فعل کو بڑا قرار دے کر اس سے روکتی ہے یا اس سے بچنے کو ترجیح دیتی ہے وہ یقینا انسانی شکیل کے راستہ میں روک ڈال کرانی افضلیت کے حق کو باطل کرتی ہے۔

اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب مرد اور عورت ایک ہی چیز کے دو مکٹڑے ہیں تو کیوں ان کو علیجد و علیجد و وجو دینایا؟ کیوں ایبانه کیا که ایک ہی وجود رہنے دیتا تاکه مرد کو عورت کی اور عورت كو مرد كي خواهش بي نه هوتي - اس كاجواب اسلام بيد ديتا ع كم و مِنْ أيته آنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ أَزْ وَاجًا لِتَسْكُنُواۤ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّ ةَ وَّرَ حُمَةً - ١٠٥١س کے نشانوں میں سے ایک بیر بھی نشان ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے جو ڑے ﴾ بنائے تاکہ تہیں آپس میں ملنے سے سکون حاصل ہو۔ گویا انسان میں ایک اضطراب تھا۔ اس اضطراب کو دور کرنے کے لئے اس کے دو مکڑے کر دیئے گئے۔ اور ان کو آپس میں ملنا سکون کا موجب قرار دیا گیا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کون سا اضطراب ہے جس کا نمونہ عورت و مرد کے تعلقات ہو سکتے ہیں سویاد رکھنا چاہئے کہ بیروہی اُلَشِتُ بِزَبِّکُمْ قَالُوْا بَلِمْ ۵۵ والا اضطراب ہے جو انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور جس کے لئے مجتس کی خواہش اس کے اندر ودیعت کی گئی ہے جو اسے رفتہ رفتہ فدا تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ جو چیزا بی ذات میں کمل ہو اس میں تجش نہیں ہو تالیکن جب تجش کا مادہ ہو تو بسااد قات لوگ کسی چھوٹی چز کا تجٹس کرتے ہیں تو انہیں بردی چزیل جاتی ہے۔ خدا تعالی بھی فرما تاہے کہ ہم نے انسان کے قلب میں بجس کی خواہش پیدا کردی ہے۔ جب وہ اس سے کام لیتا ہے تو خدا تعالی کی ذات اس کے سامنے جلوہ گر ہو جاتی ہے اور وہ اسے پالیتا ہے۔ جب مرد عورت کی تلاش کر رہا ہو تا ہے اور اس کے لئے اپنے قلب میں اضطراب یا تا ہے تو خدا کہتا ہے کہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میری تلاش کرو۔ تب اس کی زبان سے بُللی کی آواز نکلتی ہے اور وہ کہ اٹھتا ہے کہ آپ ہی تو اصل مقصود ہیں۔ اس طرح جب عورت مرد کی تلاش کر رہی ہوتی ہے اسے

خدا کہتا ہے کہ کیامیں تلاش کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تب وہ پکار اٹھتی ہے کہ بکلی یقیناً آپ ہی اصل مقصود ہیں۔ اس طرح مرد اور عورت ایک دو سرے کے متعلق تلاش اور تجتس کاجذبہ رکھنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتے اور اسے مالیتے ہیں۔

کاجذبہ رکھنے کی دجہ سے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتے اور اسے یا لیتے ہیں۔ خد ا تعالیٰ نے اپنی محبت کا مادہ فطرتِ انسانی میں مخفی کیوں رکھا کیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ظاہرا کیوں نہ مرد و عورت میں اپنی محبت پیدا کر دی اور اس طرح مخفی کیوں رکھا اس کا جواب بیہ ہے کہ ظاہرا محبت ہوتی تو حصول اقسال موجبِ ترقیات نہ ہو تا اور نہ اس کا ثواب ملا۔ تواب کے لئے اخفاء کا پہلو ضروری ہو تا ہے۔ پس خدا تعالی نے مرد کے پیچیے عورت کیلئے اور عورت کے پیچھے مرد کیلئے اپنی محبت کو چھیا دیا ناکہ جو لوگ کو شش کر کے اسے حاصل کریں وہ ثواب کے مستحق ہوں۔ مرد میں عورت کی اور عورت میں مرد کی جو خواہش پیدا کی وہ مہہم خواہش ہے اصل خواہش خدا ہی کی ہے۔ اس لئے اس نے انسان میں یہ مادہ رکھا کہ وہ خواہش کرے کہ میں مکمل بنوں۔ اور وہ بیہ سمجھے کہ مجھے بیمیل کیلئے کسی اور چنز کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر انسان میں صرف اضطراب اور بختس کی خواہش ہی رکھی جاتی تو اضطراب مایو ہی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ جہاں انسان کے قلب میں کمل ہونے کے متعلق اضطراب ہو وہاں اس اضطراب کے نگلنے کا کوئی رستہ بھی ہو۔ جیسے انجن سے زائد سٹیم نگلنے کا رستہ ہو تا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے انسان میں اضطراب پیرا کیااور ساتھ ہی عورت کیلئے مرد اور مرد کیلئے عورت کو سیفٹی والو بنایا اور اس طرح وہ محبت جو خدا تعالیٰ کیلئے پیدا کرنی تھی اس کے زوا ئد کو استعال کرنے کا موقع دے دیا گیا۔ اگر اس کے لئے کوئی سیفٹی والو نہ ہو تا تو ہیہ محبت بہتوں کو جنون میں مبتلا کر دیتی۔ دنیا میں کوئی عقلند کسی چیز کو ضائع ہونے نہیں دیتا پھر کس طرح ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ کسی چیز کو ضائع ہونے دے۔ پس اس نے اس کاعلاج یہ کیا کہ انسانیت کو دو حصوں میں تقتیم کر کے اسے دو شکلوں میں ظاہر کیا۔ جس سے اس جوش کا زائد اور بے ضرورت حصہ دوسری طرف نکل جاتا ہے اور اس طرح انسان خواہ مرد ہویا عورت سکون محسوس كرتا ہے۔ اى كى طرف رسول كريم مالكي في اس مديث ميں اشاره فرمايا ہے كه حُبّبَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلُوةِ ـ ٩٨ ايك وایت میں مِنَ الدُّنْیا کی بجائے مِنْ دُنْیا کُمْ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ لینی دنیا میں

سے تین چزیں مجھے بہت ہی پند ہیں۔ اَلنِساءُ عورتیں اَلطِیْبُ خوشبو وَجُعِلَ اُلَّا اُلُّا عَن چزیں مجھے بہت ہی پند ہیں۔ اَلنِساءُ عورتیں اَلطِیْبُ خوشبو وَجُعِلَ اُلَّا اُلَّا عَمْدُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَىٰ ہے۔ بیہ حدیث بتاتی ہے کہ مرد وعورت کے جنسی تعلقات بھی تسکین اور ٹھنڈک کاموجب ہوتے ہیں۔ اور خوشبو سے بھی قلب کو سکون محسوس ہوتا ہے اور نماز میں الله تعالی کے حضور گریہ و زاری اور عاجزانہ دعائیں جولذت پیداکرتی ہیں۔ وہ بھی انسان کیلئے سکون کاموجب ہوتی ہیں۔

مردوعورت ایک دو سرے کیلئے سکون کاموجب ہیں یہاں تو صرف یہ ذکر ہے کہ مرد کیلئے عورت سکون کاباعث ہے۔ کہ مرد کیلئے عورت سکون کاباعث ہے یہ ذکر نہیں کہ عورت کیلئے بھی مرد سکون کاباعث ہے۔ یہ مفہوم جو مرد وعورت کے تعلقات کا بتایا گیا ہے تب درست ہو آجب دونوں ایک دو سرے کیلئے سکون کاموجب ہوں۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ دو سری جگہ خدا تعالی فرما آ ہے گئی لیکا س آگئی گا انڈ کم کو اور تم ان کے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔ یس موجب سکون اور آرام ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ عورت مرد کے لئے سکون کاباعث ہے اور مردعورت کیلئے۔

مرد و عورت دونوں کو ایک دو سرے کالباس کمہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دونوں کو ایک دو سرے کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اگر کوئی نما دھو کر نکلے لیکن میلے کچیلے کپڑے پہن لے توکیاوہ صاف کملائے گا۔ کوئی شخص خواہ کس قدر صاف سخمرا ہو لیکن اس کالباس گندا ہو تو وہ گندا ہی کملا تا ہے۔ پس مُحنَّ لِبَا سُ لَکُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَا سُ لَّهُنَّ مِیں مرد اور عورت کو ایک دو سرے کا محافظ ایک دو سرے کا محافظ مونا چاہئے۔ اس طرح بھی لِتَسْکُنُوْ اَ اِلْیَهَا کا مفہوم پورا ہو تا ہے کیونکہ وہ ایک دو سرے کا محافظ لیے بطور رفیق سفرے کام کرتے ہیں۔

روحانی طاقتوں کی جسمانی طاقتوں سے وابستگی سمجھا ہی نہیں کہ روحانی طاقتیں جسمانی طاقتوں سے اور روح اسی جسم کے ذریعہ سے کام کرتی ہے۔ یہ بسمانی طاقتوں سے اس دنیا میں وابستہ ہیں۔ اور روح اسی جسم کے ذریعہ سے کام کرتی ہے۔ یہ بات عام لوگوں کی نظروں سے غائب ہے۔ ناوان سائنس والے جسم کی حرکات دیکھ کر کہتے ہیں کہ روح کوئی چیز نہیں۔ اور روحانیات سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والے علماء جو قرآن کہ روح کوئی چیز نہیں۔ اور روحانیات سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والے علماء جو قرآن

نہیں جانتے وہ کتے ہیں کہ روح جسم سے علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ جالانکہ روح اور جسم ایک دو سرے سے بالکل پیوست ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روح کو علوم اور عرفان کے خزانے دیئے ہیں وہاں ان خزانوں کے دریافت کی تڑپ اور ان کے استعال کو جسم کی کوششوں کے ساتھ وابستہ کردیا ہے۔ جب جسم ان کی تلاش اور عجس کر ناہے تو وہ نکلتے آتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ کوئی یاگل خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا درنہ اگر روح جسم سے الگ ہوتی اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہ ہو آتو جائے تھاکہ یاگل کا خدا تعالی سے تعلق ہو تا۔ کیونکہ یاگل کا دماغ خراب ہو تا ہے اور دماغ جم سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ روح سے۔ گر ایبا نہیں ہو تا۔ یمی وجہ ہے کہ یا گلوں کو رسول کریم ساتھی نے مرفوع القلم قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا تعالی ان کو دوبارہ عمل کا موقع دے گا۔ اگر خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا صرف روح کا کام تھا جم کا اس میں کوئی دخل نہ تھا تو وہ بکلٹ تو کمہ ہی چکی تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جسم روح سے بالکل پوستہ ہے۔ جسم میں خدا تعالیٰ نے ایسی طاقتیں رکھی ہیں جو روحانیت کو بڑھانے والی ہیں۔ انہیں قوتوں میں سے جو رجولیت یا نسائیت سے متعلق قوتوں کاروح سے انسان کو ادیت کے  $\frac{\mathcal{O}}{2}$ حصول کیلئے دی گئی ہیں ایک اس کی ان غدودوں کا فعل ہے جو رجولیت یا نسائیت سے متعلق ہیں۔ یہ غدود جسم کے ہی حصے نہیں بلکہ روح سے بھی ان کا تعلق ہے ورنہ مرد کو خوجہ بننے سے رو کا نہ جا تا۔ پھریمی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے بھی بیوی بیچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اعضاء روحانیت کے لئے ضروری ہیں۔ بلکہ ان سے روحانیت مکمل ہوتی ہے۔ رجولیت یا نسائیت کی اصل غرض در حقیقت بقا کی حِسّ پیدا کرنے کی خواہش ہے۔اس خواہش کے ماتحت ر جولیت یا نسائیت کے غدود بقا کی دو سری صورت کا کام دیتے ہیں۔ یعنی نسل کشی۔ گویا نسل انسانی کے پیدا کرنے کاذر بعہ ان غدو دوں کے نشود نما کا ایک ظہور ہے۔ اور وہی طاقت جو روح کی بقا کا ذریعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بقا کا ذریعہ بھی بنا دیا اور پیہ بقائے اولاد کے ذریعہ ہو تا ہے۔ روح کی ترقی سے بقاء ابدی حاصل ہو تا ہے اور اولاد کے ذریعہ جسمانی بقاء

ہو تا ہے۔اس لئے بقاء پیدا کرنے والی زائد طاقت کو اس کے لئے استعال کر لیا گیا۔ اگر کوئی کے کہ پھر حیوانات میں اس طاقت کے رکھنے کا کیافائدہ ہے تو اس کے لئے یہ یا د رکھنا چاہئے کہ انسان کی پیدائش مختلف دوروں کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے چھوٹا جانور بنا۔ پھر بڑا۔ پراس سے برا اور آخر میں انسان پیدا کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما ہے۔
مالکہ لا قر جُون لِله و قاراً۔ اللہ تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کے لئے و قار بہند نہیں
کرتے اور تم کتے ہو کہ خدا جلدی کردے۔ و قد خلقکہ اُ طُوارًا اللہ تم اپی پیلی پیدائش کو
دیھو کہ کتے عرصے میں ہوئی ہے۔ غرض انسان مختلف دوروں کے بعد بنا ہے۔ اور انہی دوروں
میں سے حیوانات بھی ہیں۔ پس تمام حیوانات در حقیقت انسانی مرتبہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہیں
درنہ وہ اپی ذات میں خود مقصود نہیں۔ اور جو چز سیڑھیوں پر لے جائی جائے گی وہ راستہ میں
بھی گرے گی اس لئے وہ چزیں جو انسان کی ترتی کیلئے بنی تھیں وہ حیوانوں میں بھی پائی گئیں مگر
بی قابت شدہ حقیقت ہے کہ قوت شہوانی جس قدر انسان میں ترقی یافتہ ہے اس قدر حیوانات
میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قوت شہوانی کا دماغی قابلیتوں سے
میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قوت شہوانی کا دماغی قابلیتوں سے
میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قوت شہوانی کا دماغی قابلیتوں سے
میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قوت شہوانی کا دماغی قابلیتوں سے
میں نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ثابت سے اعصالی نقصوں اور دماغی نقصوں کا علاج شہوانی
فدودوں کے رس ہیں۔

غرض حق یہ ہے کہ شہوانی طاقتوں کے پیدا کرنے والے آلات کا اصل کام اخلاق کی درسی ہے لیکن چو نکہ اصل کام کے بعد پچھ بقائے ضرور رہ جاتے ہیں جو بطور زائد سٹیم کے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں نہ نکالا جائے تو انجن کے ٹو منے کا ڈر ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دو سرا کام بقائے نسل کالے لیا۔ اور بجائے نسل انسانی کے چلانے کے کی اور ذریعہ کے اس ذریعہ کو افقیار کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جے دنیا ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھی گر آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے۔ اور طبق دنیا مان رہی ہے کہ قوتِ شہوانی کا دما فی قابلیتوں سے بہت گرا تعلق ہوران غدودوں سے کام لئے جاتے ہیں۔ چنانچہ یورپ کا ایک ماہر مانتا ہے کہ ان غدودوں میں اور ان غدودوں میں ایک کتاب کھی ہے جسمانی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک امریکن نقائص کی وجہ سے ہی مایو ہی اور کئی دو سرے جسمانی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک امریکن مصنف نے سات جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے جس میں دہ رسول کریم مان ہوائی کے متعلق مصنف نے سات جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے جس میں دہ رسول کریم مان ہوائی کے متعلق اور ایسے آدمی کی قوتِ رجولیت ساتھ ہی نشود نما پا جاتی ہے۔ کو اس محض نے صبح الفاظ میں حقیقت کو بیان نہیں کیا لیکن حق بی ہے کہ بقائے دوام کی خواہش کا ذریعہ غدود شہوانیہ ہیں۔ اور بقائے نسل ان کا ایک معنی اور ماتحت فعل ہے۔ پس خواہش کا ذریعہ غدود شہوانیہ بیں۔ اور بقائے نسل ان کا ایک معنی اور ماتحت فعل ہے۔ پس خواہش کا ذریعہ غدود شہوانیہ بیں۔ اور بقائے نسل ان کا ایک عنی اور ماتحت فعل ہے۔ پس خواہش کا ذریعہ غدود شہوانیہ بیں۔ اور بقائے نسل ان کا ایک غدود شہوانیہ کے ذریعہ سے انسان خواہش کا ذریعہ غدود شہوانیہ کے ذریعہ سے انسان

کے اندر پیداکیا تھااور اس طرح اپنی طرف بلایا تھاایک ایسی صورت کی جاتی کہ اضطراب اپنے اصل رستہ سے ہٹ جانے کا موجب نہ ہو تا۔ اور طاقت کے بقیہ حصہ کو استعال بھی کر لیا جاتا جس کے لئے مردوعورت کے لئے اور عورت کو جس کے لئے مودوعورت کے لئے اور عورت کو مرد کیلئے موجب سکون بنادیا۔

حضرت خلیفہ اول کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے بیاری کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو اس سے شہوانی طاقت کو بہت ضعف پہنچ گیا۔ بیسیوں لوگوں کو میرے علاج سے فائدہ ہو آ تھا مگر مجھے بچھے فائدہ نہ ہوا۔ آ خرمیں نے سوچا کہ خدا تعالیٰ کاذکر شروع کرنا چاہئے۔ چنانچہ میں نے کثرت سے تشبیح و تخمید کی تو شفا ہو گئی۔ پس سے بہت باریک تعلقات ہیں جنہیں ہرایک انسان نہیں سمجھ سکتا۔

یہ سلسلہ کہ ہر ایک چز کو اللہ روحانیت میں بھی رجو لیت اور نسائیت کی صفات تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے تاکہ غفلت میں کمال غلط اطمینان کا باعث ہو کر باعثِ تاہی نہ ہو اور تاکہ ہرایک چیزایی ذات میں کامل نہ ہو اور اس کامل وجود کی طرف اس کی توجہ رہے جس سے کمال حاصل ہو تا ہے میہ خلامری حالات کے علاوہ روحانیات میں بھی چلتا ہے۔ اور اس سے بھی اس خلامری سلسلہ کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر کافر پر ابتداءً رجولیت ایمان کی حالت غالب ہوتی ہے اور ہر مومن پر رجولیت کفر کی حالت غالب ہوتی ہے۔ مثلاً جب کوئی شخص جاہل ہو گاتو جمالت کی وجہ سے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی اور وہ علم حاصل کرے گا۔ لیکن جب کوئی علم حاصل کرلے گاتواسے اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ علم حاصل کرلیا۔ ہر جگہ ہی بات چلتی ہے۔ قرآن کریم میں مومن کی مثال فرعون کی ہوی ہے دی گئی ہے۔ کیونکہ ابتداء میں مومن پر کفرغلبہ کرنا چاہتا ہے لیکن آخر کفر مغلوب ہو جاتا ہے۔ ای کی طرف اس مدیث میں اشارہ ہے کہ ہرانسان کا ایک گھر جنت میں ہو تا ہے اور ایک دوزخ میں۔ اس کا بیر مطلب نہیں کہ واقعہ میں ہرانیان کا ایک گھر جنت میں اور ایک دوزخ میں ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ انسان میں دونوں فتم کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ کفر کی طرف کفروالی طاقت کھینچی ہے اور ایمان کی طرف ایمان والی طاقت۔ اور انسان ایک یا دو سری کی طرف چرجا تا ہے۔ در حقیقت قرآنی اصطلاح میں رجولیت چیکنگ یاور کانام ہے اور

نسائیت فیضان کا۔ لیکن بعد میں ایک یا دو سرے کی طرف انسان پھرجا تا ہے۔ البتہ بعض اشتنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور ایسے انسان مریمی صفت ہوتے ہیں۔ یعنی شروع سے ہی ان کی ر جولیت اور نسائیت ایک رنگ میں رنگئین ہوتی ہے اور وہ نقدس کے مقام پر ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں میں فطر تا ایسا مادہ ہو تا ہے کہ تا ثیر کا مادہ بھی ان کے اندر ہو تا ہے اور تاثر کا مادہ بھی۔ جب ان کی رجولیت اور نمائیت کائل ہو جاتی ہیں تو ان سے ایک بچہ پیدا ہو تا ہے جو قدوسیت یا مسیحت کا رنگ رکھتا ہے لیکن باقی لوگ کسبی طور پریہ بات حاصل کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر ہی میہ دونوں مادے ہوں اس کو نیا مرتبہ ملتا اور اس کی ایک نئی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام نے سورة تحریم سے جب بیر استدلال کیا کہ بعض انسان مری صفت ہوتے ہیں۔ تو اس پر نادانوں نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب بھی عورت بنتے ہیں۔ مجھی حاملہ ہوتے ہیں اور مجھی بچہ جنتے ہیں۔ حالائکہ تمام صوفیاء یہ لکھتے چلے آئے بين - چنانچه حفزت شماب الدين صاحب سروردي "اين كتاب "عوارف المعارف" مين حضرت مسيح على يدروايت كرتے بيل كم لَنْ يَلِجَ مَلَكُوْتَ السَّمَاءِ مَنْ لَمْ يُولَدُ مَّرَّ تَیْن <sup>۱۲</sup> لینی کوئی انسان خدائی باد شاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب تک دو دفعہ پیدا نہ ہو۔ ایک وہ پیدائش جو خدا کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اور دو سری مریم والی پیدائش۔ پھراپی طرف سے کتے ہیں۔ وَ صَرْفُ الْيَقِيْنِ عَلَى الْكُمَالِ يَحْصُلُ فِي هٰذِهِ الْوِلَادَةِ وَبِهٰذِهِ الْوِلَادَةِ يَسْتَحِقُّ مِيْرَاتُ الْاَنْبِيَاءِ وَمَنْ لَمْ يَصِلْهُ مِيْرَاتُ الْاَنْبِيَاءِ ِمَا وُلِدَ وَإِنْ كَانَ عَلَى كَمَالِ مِنَ الْفِطْنَةِ وَالذَّكَاءِ لِأَنَّا لَفِطْنَةَ وَالذَّكَاءَ نَتَيْجَة الْعَقْلِ وَالْعَقْلُ إِذَا كَانَ يَا بِسًّا مِنْ نُوْرِ الشَّرْعِ لاَيَدُخُلُ الْمَلَكُوْتَ وَلاَيَزَالُ مُتَرَدِّدُ مَا فِي الْمُلْكِ سَلِي يَعِنى يَقِين كَ كَمَالات كَ ورجه تك پنجِنا الي ولادت كى بعد ہو تا ہے جو دو سری ولادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد انبیاء کاور نہ ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جسے یہ میراث نه ملے نه انبیاء والے علوم ملیں وہ سمجھے کہ اس کی دو سری ولادت نہیں ہوئی۔ اگر چہ عقلی طور پر اسے بڑے بڑے لطیفے موجھیں اور اگرچہ اس میں بڑی ذکاء ہو۔ یہ عقل کا نتیجہ ہو گا۔ روحانیت کا نتیجہ نہیں ہو گا اور عقل جب تک خدا کی طرف سے نور نہ آئے روحانیت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ نیچرمیں ہی رہتی ہے۔ پس رو حانیات میں بھی ہیہ جو ژے ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف اس مدیث میں اشا.

كه مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلُدُ إِلاَّ وَالشَّيْطُنُ يُمَسُّهُ حِيْنَ يُولُدُ فَيَسْتَهِلِّ صَادِخاً مِنْ مَسِّ مَسِّ الشَّيْطُنِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا - اللهِ يعنى بريجه جو پيدا بو تا ہے اسے شيطان چھو تا ہے جس سے وہ رو تا ہے سوائے مسے اور اس كى ماں مريم كے -

اس سے مراد صرف مریم اور عیلی نہیں بلکہ ہروہ آدی ہو مری صفات والا ہو تا ہے مراد ہو درنہ کمنا پڑے گاکہ فد عُو د بیاللّهِ شیطان نے رسول کریم ما گی کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں دراصل رسول کریم ما گئی ہی ہیں۔ ایک حدیث میں دراصل رسول کریم ما گئی ہی ہیں۔ ایک مری پیدائش اور دو سری مسیح والی پیدائش۔ جو انسان مری صفت لے کرپیدا ہو تا ہے وہ مسیح بنتا ہے اور جو مسیحیت کی صفت کی صفت کر پیدا ہو تا ہے وہ میں بنتا ہے۔ مسیحیت کی صفت پر پیدا ہونے والے جلالی نبی سے اور مو مسیحت کی صفت رکھنے والے جمالی نبی۔ ایک کی صفت پر پیدا ہونے والے جلالی نبی سے اور مو مسیحیت کی صفت رکھنے والے جمالی نبی۔ ایک میں عکس کی صفت کال تھی اور دو سرے میں انعکاس کی۔ ایک وہ بیں جن کی اصل صفت نسوانی ہے اور رجولیت بعد میں کامل ہوتی ہے یعنی ماتحت اور جمالی نبی اور ایک وہ بیں جو مسیحیت کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کی نسوانیت مکمل ہوتی ہے۔ یہ جلالی نبی یا مسیحیت کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کی نسوانیت مکمل ہوتی ہے۔ یہ جلالی نبی یا شری نبی ہی۔

غرض روحانی سلسلہ میں بھی جو ڑے پائے جاتے ہیں اور بھی بھی کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رجولیت اور نسائیت کی صفات آپس میں ملیس نہیں اور دونوں صفات مکمل نہ ہوں۔ جنہیں ہم دو سرے الفاظ میں اظلاق کا تأثیری یا تأثیری پائر کی پہلو کمہ سکتے ہیں۔ جب بید دونوں پہلو پیدا ہوں تب جا کروہ نئی روح پیدا ہوتی ہے جو ایک نئی پیدائش کملاتی ہے اور تأثیر اور تأثیر کے طنے سے ہی روحانیت کو سکون حاصل ہو تا ہے اور انسان اپنے قلب میں اطمینان یا تاہے یہاں تک کہ اسے ایک نئی پیدائش حاصل ہو جاتی ہے اور وہ خدا تعالی کا مقرب بین جاتا ہے۔

یہ روحانی علم النفس کا ایک وسیع مسلہ ہے کہ انسان کے جتنے اخلاق ہیں ان میں سے بعض رجولیّت کی قوت سے۔ جب یہ دونوں بعض رجولیّت کی قوت سے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تباعلی اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ گریہ مضمون چو نکہ اس وقت میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتااس لئے میں نے اس کی طرف صرف اشارہ کر دیا ہے۔

مرد وعورت میں اللہ تعالی نے مَوَدَّتُ کا تعلق رکھ کر بتایا کہ ہم نے اس طرح ایک نفس کے دو مکڑے بتاکرایک دو سرے کی طرف کشش پیدا کر دی ہے۔ اور ہر ککڑا دو سرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح طبعاً بحیل انسانیت کی صورت پیدا ہوتی رہتی ہے ورنہ اگر اللہ تعالی یہ مَوَدَّتُ پیدا نہ کر تا تو شادی بیاہ کے جمیلوں سے ڈر کر کئی لوب شادیاں بھی نہ کرتے اور کہتے کہ کیوں خرچ اٹھا کیں۔ اور ذمہ واریوں کے نیچے اپنے آپ کو لا کیں۔ لیکن چونکہ خدا تعالی نے مرد اور عورت میں مَوَدَّة پیدا کردی ہے اس لئے شادی بیاہ کے جمیلے برداشت کر لیتے ہیں۔

تیسری بات سے بیان فرمائی کہ اس مردوعورت کے ذریعہ ایک مدرسۂ رحم کاا جراء ہے۔کیونکہ نفس جس چیز کے متعلق میہ محسوس کرے کہ میہ میری ہے اس سے رحم کاسلوک کر تا

ہے۔ مرد جب عورت کے متعلق سمجھتا ہے کہ بیر میرا ہی ٹکڑا ہے تو پھراس ٹکڑے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کیے کہ بعض مردوں عورتوں میں ناچاقی اور لڑائی جھڑا بھی تو ہو تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایس صورت اس جگہ ہوتی ہے جہاں اصل مکڑے آپس میں نہیں طنے۔ جہاں اصل ککڑے ملتے ہیں وہاں نہایت امن اور چین سے زندگی بسر ہوتی ہے اور کوئی لڑائی جھڑا نہیں ہو تا۔ کی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مرد وعورت کی آپس میں ناچاتی رہتی ہے اور آخر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس مرد کی کسی اور عورت سے اور اس عورت کی کسی اور مرد سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ بڑی محبت اور پیار سے زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ عورت مرد کا کلڑا تو ہے لیکن جب صیح کلڑا ملتا ہے تب امن اور آرام حاصل ہو تاہے۔ پس مرد عورت کو اپنا کلڑا سمجھ کراس پر رحم کر تاہے اور اس طرح اسے رحم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر ہر جگہ اس عادت کو استعال کر تا ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکے ڈالتے اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں وہ بھی اگر بیوی بچوں میں رہیں تو رحمہ ل ہو جاتے ہیں۔ لیکن علیحدہ رہنے کی وجہ سے ان میں بے رحی کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مجرموں کو جیلوں میں رکھنے کی وجہ سے جرم بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ علیحدہ رہتے ہیں اور اس طرح سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ گویا مرد عورت کے تعلق کے ذریعہ انسان کو رحم کا ایک مدرسہ مل جاتا ہے جس میں تربیت یا کروہ ترقی کرتا ہے اور خدا کے رحم کو تھینچ لیتا ہے۔ غرض الله تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورت و مرد کا تعلق ایک پر حکمت تعلق ہے۔اس کو تو ژناانسانیت کو ناقص اور سلوک کو ادھورا کر دیتا ہے اور اسے قائم کرنے سے خدا تعالیٰ کی طرف رغبت میں سہولت بیدا ہوتی ہے نہ کہ روک۔

اب یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مرد وعورت کس عورت کو کھیں قرار دینے میں حکمت اصل پر تعلق رکھیں؟ یورپ کے بعض فلاسفر ایسے ہیں جو کتے ہیں کہ تربیت اخلاق کیلئے شادی تو ضروری ہے لیکن تعلقاتِ شہوانی مُفِرّہیں۔ یہ تعلقات نہیں رکھنے چاہئیں۔ اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے۔ نِسَا وُ گُمُ مُ کَرُثُ اَلَّی شِنْتُم وَ قَدِّمُوا لِاَ نَفْسِکُم کُلُ تَماری یویاں تمهارے کے بطور کھی کے ہیں تم جس طرح چاہوان میں آؤ۔ اس پر کوئی کمہ سکتا ہے کہ جب یہ کما گیا ہے کہ ہم جس طرح چاہی کریں تو اچھا ہم تو چاہتے ہیں کہ عورتوں سے تعلق نہ رکھیں۔

اللہ تعالی فرما تا ہے کہ و قدید موالا نفسکم اس طرح آؤکہ آگے نسل چلے اور یادگار قائم رہے۔ پس تم اس تعلق کو بُرانہ سجھنا۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور بیان کئے گئے ہیں۔

ا۔ نرو مادہ کے تعلق کی اجازت دی ہے لیکن ایک لطیف اشارہ ہے۔ یعنی عورت کو کھیتی کہ کر بتایا کہ انسانی عمل محدود ہے۔ اسے غیر محدود بنانے کیلئے کیا کرنا چاہئے۔ یہی کہ نسل چلائی جائے۔ پس جس طرح زمین ہو تو اسے کاشکار نہیں چھوڑتا۔ تم کیوں اس ذریعہ کو چھوڑتے ہو جس سے تم پھل حاصل کر کتے ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تہمارا بج ضائع ہو گا۔

۲۔ دو سری بات یہ بتائی کہ عور توں سے اس قدر تعلق رکھو کہ نہ ان کی طاقت ضائع ہو اور نہ تہماری۔ اگر کھیتی ہے وال دیا جائے تو بیج خراب ہو جاتا ہے اور اگر کھیتی سے اور نہ تہماری۔ اگر کھیتی تے در پے کام لیا جائے تو کھیتی خواب ہو جاتی ہے۔ پس اس میں بتایا کہ یہ کام حد بندی کے اندر ہونا چاہئے۔ جس طرح عقلند کسان سوچ سمجھ کر کھیتی سے کام لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ س اندر ہونا چاہئے۔ اس میں بج ڈالنا چاہئے اور کس حد تک کھیت سے فصل لینی چاہئے اسی طرح تمہیں کرنا چاہئے۔

اس آیت سے بیر بھی نکل آیا کہ وہ لوگ جو گتے ہیں کہ ہر حالت میں اولاد پیدا کرنا ہی ضروری ہے کی صورت میں بھی برتھ کنٹرول جائز نہیں وہ غلط کتے ہیں۔ کیتی میں سے اگر ایک فصل کاٹ کر معادو سری بو دی جائے تو دو سری فصل اچھی نہیں ہوگی اور تیسری اس سے ذیادہ خراب ہوگی۔ اسلام نے اولاد پیدا کرنے سے روکا نہیں بلکہ اس کا تھم دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتایا ہے کہ کیتی کے متعلق خدا کے جس قانون کی پابندی کرتے ہو اسی کو اولاد پیدا کرنے میں مد نظر رکھو۔ جس طرح ہوشیار زمیندار اس قدر ذمین سے کام نہیں لیتا کہ وہ خراب اور بے طاقت ہو جائے یا اپنی ہی طاقت ضائع ہو جائے اور کھیت کا نمنے کی بھی توفیق نہ رہے یا اور بیدا کرنے میں مرح نہیں بھی اپنی عور توں کا خیال رکھنا چاہئے۔ اگر بچہ کی گھیت خراب پیدا کرنے گئے۔ اس طرح تمہیں بھی اپنی عور توں کا خیال رکھنا چاہئے۔ اگر بچہ کی کیور ش اچھی طرح نہ ہو تی ہو اور عورت کی صحت خطرہ میں پڑتی ہو تو اس وقت اولاد پیدا کرنے کے فعل کو روک دو۔

تیسری بات یہ بنائی کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو تو اولاد پر اچھا اثر ہوگا۔ اور اگر ظالمانہ سلوک کرو گے تو اولاد بھی تم سے بے وفائی کرے گی۔ پس ضروری ہے کہ تم عورتوں سے المانہ سلوک کرو کہ اولاد اچھی ہو۔ اگر بدسلوکی سے کھیت خراب ہوا تو دانہ بھی خراب

ہوگا۔ یعنی عورتوں سے بدسلو کی اولاد کو بداخلاق بنا دے گی۔ کیونکہ بچہ ماں سے اخلاق سیکھتا ہے۔

چوتھی بات بہ ہتائی کہ عورت سے تمہارا صرف ایبا تعلق ہو جس سے اولادیدا ہوتی ہو۔ بعض نادان اس سے خلاف وضع فطری فعل کی اجازت سجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالا نکہ بیہ قطعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتاہے کہ وہ عمل کروجس سے کھیتی پیدا ہو۔ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں خدا تعالی ایک بات کو اس حد تک نگا کرتا ہے جس حد تک اخلاق کیلئے اس کا عُریاں کرنا ضروری ہو تا ہے باتی حصہ کو اشارہ سے بتا جاتا ہے۔ پس اُنٹی شِنْتُمُ میں تو الله تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہے اب جس طرح چاہو سلوک کرو۔ لیکن یہ نفیحت یاد رکھوکہ اپنے لئے بھلائی کا سامان ہی پیدا کرنا ورنہ اس کا خمیازہ بھکتو گے۔ یہ ایک طریق کلام ہے جو دنیا میں بھی رائج ہے۔ مثلاً ایک شخص کو ہم رہنے کیلئے مکان دیں اور کہیں کہ اس مکان کو جس طرح چاہو رکھو تو اس کا مطلب اس شخص کو ہو شیار کرنا ہو گا کہ اگر احتیاط نہ کرو گے تو خراب مو جائے گا اور تہیں نقصان منیج گا۔ ای طرح جب لوگ ای لاکیاں بیاہے میں تو لڑکے والوں سے کتے ہیں کہ اب ہم نے اسے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے جیسا چاہو اس سے سلوک کرد۔ اس کابیہ مطلب نہیں ہو تاکہ اسے جو تیاں مارا کرو بلکہ بیہ ہو تاہے کہ بیہ تہماری چیز ہے اسے سنبھال کر رکھنا۔ پس اَنٹی میشٹنگم کا مطلب بیر ہے کہ عورت تمہاری چیز ہے اگر اس ہے خراب سلوک کرد گے تواس کا نتیجہ تمہارے لئے بُرا ہو گااور اگر اچھاسلوک کرد گے تواچھا ہو گا۔ درا**صل اس آیت سے غلط نتیجہ نکالنے والے اُنٹی کو پنجابی کا "اُنّاہ " سمجھ لیتے ہیں اور پیر** معنی کرتے ہیں کہ "اُنھے واہ" کرو۔

پھر قرآن یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں بھی تکمیلِ روحانیت کا زوجیت سے تعلق بیویاں ہو گئی۔ اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کے دلاسے مرکا تعلقہ مالان میں سازی کی کھیا کیا کی شروع کی میں میں میں اور مالی سال

کہ میاں بیوی کا تعلق اسلام میں روحانیت کی تنکیل کیلئے ضروری ہے ورنہ اس جگہ بیویوں کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی۔ وہاں تو اولاد پیدا نہیں ہونی۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ رجولیت اور نسائیت کی اصل غرض تنکیل انسانی ہے اولاد ایک ضمنی فائدہ رکھاگیا ہے۔

سیف ی اس سرس میں مشاق ہے اوراد ایک میں عدر ہی ابتدائی امرے متعلق ہو اس غرض قرآن کریم کاکوئی تھم لے لو۔ خواہ وہ کس قدر ہی ابتدائی امرے متعلق ہو اس

میں بھی اسلام کی تعلیم افضل ہی نظر آئے گی۔ نرو مادہ کے تعلقات کا مسئلہ کتاا بتدائی مسئلہ تھا

لیکن قرآن کریم نے اسے کتنا علمی بنا دیا۔ باقی کتب میں اس کا ذکر بھی نہ ہوگا۔ پس ہمارا ہیں دعویٰ ہے کہ دعویٰ ہیں نہیں کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں جو اور کسی نہ بہی کتاب میں نہیں بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی الیمی بات نہیں جو دو سرے ندا ہب کی الهامی کتابوں سے افضل نہ ہو۔ خواہ وہ کھانے پینے کے متعلق ہو خواہ لین دین کے متعلق ہو خواہ اور معاملات کے متعلق ہو۔ اس کے لئے ہم چیلنج دے سکتے ہیں کہ کوئی عیسائی یا ہندویا کسی اور ند ہب کا پیرو کھڑا ہو اور کسی مسئلہ کا نام لے کر کے کہ اسے قرآن سے افضل ثابت کرو تو یقینا ہم اسے افضل ثابت کردیں گے۔ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ۔

پس قرآن کریم بعض باتوں میں ہی افضل نہیں بلکہ ہربات میں افضل ہے۔ حتیٰ کہ قرآن زبان کے لحاظ سے بھی افضل ہے۔ لیکن بوجہ اس کے کہ تفصیلات سے صرف جزئیات کا علم حاصل ہو تاہے میں اب اصول کی طرف آتا ہوں۔

میں بنے پچھلے سال سالانہ جلسہ پر قرآن کریم کی فضیلت کے چھ اصول بتائے تھے۔ اور ثابت کیا تھا کہ ان میں سے ہر امر میں قرآن کریم دو سری کتب سے افضل ہے۔ وہ چھ اصول بیہ تھے۔ اول۔ جس کا منبع افضل ہو۔ دوم۔ ظاہری محسن۔ سوم۔ وہ اس غرض کو پورا کرے جس کے لئے اس کی ضرورت سمجھی گئی ہو۔ چہارم۔ اس کا فائدہ دو سرول سے زائد ہو۔ پنجم۔ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ششم۔ وہ چیزانی ہو۔

اب میں چند اور فضیلت کے اصول بیان کر کے بتا تا ہوں کہ قر آن کریم وجہ فضیلت کے لحاظ سے دو سری تمام الهامی اور غیرالهامی تعلیمات سے افضل ہے۔

ماتویں وجہ نضیلت کی ساتویں وجہ نضیلت کی یہ ہوا کرتی ہے کہ کوئی چیز اپی موسلت کی ساتویں وجہ جس کی چیزوں کی نبت ٹوٹ پھوٹ سے زیادہ محفوظ ہو۔ جب ہم کیڑا خریدتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کونسا کیڑا زیادہ چلے گا۔ جو جلد پھٹ جانے والا ہو وہ لیتے ہیں۔ یہ حال اور چیزوں کا ہو تا ہے۔ زیادہ چلئے والا ہو وہ لیتے ہیں۔ یہ حال اور چیزوں کا ہو تا ہے۔ زیادہ چلئے والی چیز چھوڑ دی جاتی ہے۔ تعلیمات کے متعلق بھی یہ سوال لازما ہو تا ہے۔ اگر دو تعلیمیں برابر ہوں لیکن ایک بگڑنے سے محفوظ ہو تو اسے یقینا نقد م حاصل ہو گا۔ اس اصل کے ماتحت ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہو تو اس کی کہ الهای یا دو سری کتابیں۔ الهای کتابوں میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہونے کیا معنی ہوتے ہیں یہ کہ الهای

تعلیم گڑنے سے محفوظ ہو۔ اس میں نہ ملاوٹ ہو اور نہ ہو سکتی ہو۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ دو سری کتابوں میں ملاوٹ ہے لیکن قرآن کریم میں نہیں ہے۔ گو جو کچھ بیان ہوا تھاوہ بھی اختصار سے ہوا تھا اور دلا کل بھی ساتھ بیان ہونے سے رہ گئے تھے۔ گراب میں یہ بتا تا ہوں کہ قرآن ایسا محفوظ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ملاوٹ نہ ہو اور نہ ہو سکتی ہو میں بوا فرق ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ:۔

قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی کیو نکہ:۔

(۱) قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اِنّا نَحْنُ نَزّ لَنَا الدِّحْرُ وَاِنّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ لِينَ ہِم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ اب یہ ایک عابت شدہ حقیقت ہے کہ جس چیزی ہروفت ایک قادر ہستی حفاظت کر رہی ہو وہ لوٹ نہیں سکتی۔ پھرجس چیزی حفاظت کا ذمہ غیر محدود طاقت والالے اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ صرف دعویٰ ہے۔ میں ابھی اسے دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا۔ اس دعویٰ میں بھی قرآن دو سری کتب سے افضل ہے کیونکہ کی اور کتاب کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ خدا اس کا محافظ ہے۔ نہ انجیل کا نہ قورات کا نہ وید کا اور نہ کی اور کتاب کا۔ قرآن کریم نے اس دعویٰ کے ساتھ وجہ بھی بتائی ہے۔ اور وہ یہ کہ (i) یہ کائل ذکر کو آثارا ہے اور کائل ذکر میں خرابی ساتھ وجہ بھی بتائی ہے۔ اور وہ یہ کہ (i) یہ کائل ذکر کو آثارا ہے اور کائل ذکر میں خرابی پیرا ہونے سے چونکہ دنیا تباہ ہوتی ہے اس لئے ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ نئی چیز تب بنائی جاتی خیر بہائی جاتی ضورت ہی نہیں ہو سکے۔ لیکن قرآن چونکہ کائل ہے اس لئے اس کو توڑنے کی ضورت ہی نہیں ہو سکی۔

 ذرائع کیوں نہیں بتائے گئے۔ چاہئے تھا کہ فرشتے اس کے ساتھ اترتے۔ یہ ان کے نقطہ نگاہ سے معقول اعتراض تھا۔ اس لئے فد اتعالی نے اس کاجواب دیا اور فرمایا کما نُنوز گا الْکُلْئِکة اللّٰہ بِالْکُقِّ وَ کَمَا کُانُوْا اِنَّا اللّٰهُ نَظُو بُینَ \* کُ فرشتے تو پیغامبر ہوتے ہیں یا عذاب کی خبریں لاتے ہیں یا بثارت کی۔ فرشتوں کی کیا طاقت ہے کہ وہ خدا کے کلام کی حفاظت کر سیس۔ فرشتوں کو تو کامل علم نہیں ہو تا۔ وہ ذیادہ سے ذیادہ الفاظ کی حفاظت کر سیتے ہیں مطالب کی حفاظت نہیں کر سیتے ہیں مطالب کی حفاظت نہیں کر سیتے۔ حفاظت تو سوائے ہماری ذات کے اور کوئی کری نہیں سکتا۔ سوہم بتاتے ہیں کہ اِنّا نَدُنُ مُذَا الذّیکُورَ وَ إِنّا لَهُ لَدُا فِظُونَ ہم اس کی حفاظت کا فیصلہ کر چکے ہیں ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب تم اور آئندہ کفار زور لگا کر دیکھ لو تم پچھ نہیں کر سکتے۔ اور آئندہ بھی کوئی پچھ نہیں کر سکتے۔ اور

پھر فرایا و کقد اُر سَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ فِنْ شِیعِ الْاَوَّلِیْنَ۔ وَمَا یَاْتِیهُمْ مِّنْ دَ سُوْلِ اِلاَّ کَانُوا بِهُ یَسْتَهُزُوْنَ۔ کَذَالِکَ نَسْلُکُهُ فِنْ قُلُوْبِ الْمُجْرِ مِیْنَ۔ لاَ یُوْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِیٰنَ۔ اللہ یعیٰ ہنی اور انکار تو پہلے انبیاء کا بھی ہو تا چلا آیا ہے۔ لیکن پہلے انبیاء تو اس کتاب کے متعلق جو ان پر نازل ہوتی تھی یہ نہیں کتے تھے کہ وہ بیشہ محفوظ رہے گی۔ پھر لوگ ان سے کیول ہنی کرتے رہے۔ ان لوگوں کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ اعتراض کریں ورنہ جو پچھ یہ کتے ہیں قطعاً معقول بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف مُر مَانہ میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

آئن کھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں اور ہم پچھ دیکھ نہیں سکتے جو پچھ نظر آ رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ ہم نابینا ہو گئے ہیں اور بیہ خواب ہے یا ہم پر اس مخص نے کوئی جادو کر دیا ہے کہ اس کلام کی یُشت براس قدر سامان ہے۔

یہ وہ ذریعہ ہے جو قرآن کی حفاظت کیلئے اختیار کیا گیا ہے۔ ذکیتنگا میں بتایا ہے کہ ہم نے روشنی کاجو سامان بنایا ہے وہ ایک آدھ نہیں بلکہ کثرت سے ہے اور مُبیئن میں یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ شماب سے مراد ٹو منے والے تارے نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شماب ہو گاجو قرآن کے مطالب کھول کربیان کر دے گا۔

اس آیت میں بتایا کہ اس آسان کو کوئی شیطان چُھو نہیں سکتا۔ دو سری جگہ اس کی تشریح ان الفاظ میں موجود ہے کہ لا یَمَسُنَّہُ آلا اَلْمُطَهُرُوْنَ مَا کے بینی اس کو وہی لوگ چھو سکتے جو مطہر اور خادم دین ہوں۔ دو سرے لوگ جو گندے ارادوں سے اور بگاڑنے کی نیت سے اس کو چُھونا چاہیں نہیں چُھو سکتے۔ پس بیہ قرآن ہی کے متعلق ہے کہ شیطان اسے چُھو نہیں سکتا۔ ورنہ آسان کو اگر شیطان نہیں چُھو سکتا۔ تو کیا مؤمن چُھو سکتا ہے؟ مگر اس آسان کو صرف شیطان نہیں چُھو سکتا ہے۔ پس بیہ قرآن ہی ہے جے مؤمن چُھو سکتا

-4

ایک اور جگہ بھی اس کی تشریح آئی ہے۔ خدا تعالی فرما آہے کہ قرآن من کرجب پھے
جنات واپس کئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اُنّا کَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئْتُ
حَوَسًا شَدِیْدًا قَسُهُبًا۔ وَّا اَنّا کُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْاٰنَ
یَجِدُ لَهُ شِهَا باً دَّ صَدًا مہم یعی پہلے تو آسان کو ہم چھولیا کرتے تھے لیکن اب جو گئے تو دیکھا
کہ اس کی حفاظت کے لئے بوے بوے پہرہ دار بیٹے ہیں۔ اور آسان کو ہم نے شُھب سے
بھرا ہواپایا پھر پہلے تو ہم آسان میں بیٹھ بیٹھ کر باتیں سناکرتے تھے لیکن اب کوئی سننے کے لئے جاتا
ہے تواسے پھروٹے ہیں۔

اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آسان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ تو جو ہے۔ اور الی چیز نہیں جس میں کوئی بیٹھ سکے۔ اور اگر فرض کرلو کہ کوئی بیٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم مالٹ ہیٹا سے پہلے تو شیطان آسان پر بیٹھا کرتے سے مگر پھر نہ بیٹھے۔ حالا نکہ حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ ارواح کافرہ بھی آسان پر نہیں جا سکتیں۔ پھر ہم کہتے ہیں رسول کریم مالٹ ہی سے پہلے جب شیطان او پر بیٹھتا تھا تو اب کیوں نہیں بیٹھتا؟ کیا اللہ تعالی کو پہلے غیب کی حفاظت کی ضرورت نہ تھی۔ پھروہ کون سے جو خدا تعالی کا غیب من کر زمین پر آجایا کرتے سے۔ حالا نکہ قرآن صاف طور پر ان معنوں کو روکر تا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ آسان پر کوئی جا سکتا ہے اور نہ خدا تعالی کے بتائے بغیر کسی کو غیب معلوم ہو سکتا ہے۔ پھران معنوں کے لحاظ سے تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نکھو ڈ باللہ خدا تعالی کو بھی علم غیب نہیں تھا کو نکہ اس کی جائے ہمرہ دار مقرر کر دیئے ہیں۔ کے بیٹھنے کا یہ نہیں لگتا تھا۔ اب اس نے پہ لگانے کے لئے ہمرہ دار مقرر کر دیئے ہیں۔

دراصل ان آیات کے بیہ معنے ہیں کہ آسانِ روحانیت سے آنے والی پہلی کتابیں الی تخصیں کہ جنہیں مخالف چُھو سکتے یعنی انہیں بگاڑ دیتے تھے اور ان میں تبدیلیاں کرلیا کرتے تھے لیکن اب جو کتاب آئی ہے وہ الی ہے کہ اسے کوئی چُھو نہیں سکتا۔ یعنی اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اس کی حفاظت کا خاص سامان کیا گیا ہے۔ اور پہلے تو ہم لوگ یعنی ہم میں سے بعض لوگ کلام کو من کر جس طرح چاہتے تھے تو ڑ مرو ڑ کر بات سا دیا کرتے تھے لیکن اب بید دروازہ بھی بند ہو گیا ہے اور جو کتاب آئی ہے وہ الی ہے کہ کوئی بگاڑے والا اسے چُھو نہیں سکتا۔ بلکہ اگر

کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گاتو فور ااس پر ایک شعلہ مار تا ہواستارہ آگرے گا۔گویا اسْمَسُ تو بالکل بند ہے لیکن سَسْمُعَ ہو سکتا ہے مگر اس میں بھی بیہ انتظام ہے کہ جو جھوٹ ملا کر بات کرے اور بدنیتی سے سنے اس کی فور اتر دید ہو جاتی ہے۔

غرض قرآن کریم کی ایسی کامل حفاظت کر دی گئی ہے کہ اسے لفظ بھی کوئی شخص بگاڑ نہیں سکتا۔ اور مفہوم بگاڑنے والول کے متعلق بھی خدا تعالی نے ایسے سامان رکھے ہیں کہ ان سے اس بگاڑکی اصلاح ہوتی رہےگی۔

شاید کوئی خیال کرے کہ اس جگہ تو آسان کالفظ ہے۔ پس آسان کو چُھوناہی مراد ہو سکتا ہے نہ کہ کسی اور چیز کو۔ سویاد رکھنا چاہئے کہ

(۱) وہ آسان جس سے کلام نازل ہو تا ہے ہیہ مادی آسان نہیں ہو سکتا ورنہ اللہ تعالیٰ کو مادی مانتایزے گا۔ پھریہ آسان تو مادہ لطیف ہے کوئی ٹھوس چیز تو نہیں جس کو چھونے اور بیٹھنے کا کچھ مطلب ہو۔ پس آسان جس سے کلام اُٹراہے اس کے معنے کچھ اور ہی کرنے پریں گے۔ (٢) عربي زبان كے محاورہ كے رو سے سبب اور مقام كے لفظ كو استعارة سبب اور مقام سے نکلی ہوئی چیز کے لئے بھی استعال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یمی سَاء کالفظ بارش کے معنوں میں بھی استعال ہو تا ہے۔ بارش چو نکہ اوپر سے نازل ہوتی ہے اس لئے اسے بھی سَاء کمہ دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَارْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْدَادًا ٥٤ م نے ان ير بادلوں کو موسلاد هار بارش برساتے ہوئے بھیجا۔ اس طرح سبزی ترکاری کو بھی ساء کہتے ہیں كونكه وه بإنى سے بيدا موتى ہے۔ كتے ہيں۔ مَا ذِلْنَا نَطَالُ السَّمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَاكُمْ مِم إِ سَمَاء لعنى سنرى كو كليت موئ تمهار علمرتك آئے - بس اس جگه سَمَاء سے مراد آسانی کتاب ہے۔ ورنہ بیر کہنا ہے جا ہو گا کہ ہم پہلے وہاں بیٹھ کر سنا کرتے تھے اب ایبانہیں کر سکتے۔ پہلے کیوں سنتے تھے اور اب کیوں نہیں سنتے۔ ہمیں کوئی ایسا ساء نکالنا یڑے گا جے پہلے چھو لیا کرتے تھے اور اب نہیں چھو سکتے۔ سواس کے متعلق قر آن کریم سے معلوم ہو تاہے کہ وہ سَاء آسانی کتابوں کا ہے کہ پہلے لوگ ان کو بگاڑ لیتے تھے۔ چنانچہ سور ، بینعه میں آنا ہے۔ لَمْ يَكُنُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِيِّنَ حَتَّى تَاتِيهُمُ الْبَيِّنَة \_ دَسُوْلُ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا مُسُحُفًا مُّطَهَّرَةً - فِيْهَا كُتُبُّ قَيِّمَةً - ٧ عَه فرمايا بدابل كتاب اور شرکین این جمالت کو بھی چھوڑنہ سکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک بینہ نہ آ جاتی۔ بینہ

کیا ہے؟ وہ خدا کا رسول ہے جو ان پر کئی پاکیزہ صحفوں والی کتاب پڑھتا ہے۔ کئی الیمی تعلیمیں تھیں جو بگڑ گئی تھیں۔ قر آن کریم میں ان کو اصل حالت میں پیش کیا گیا ہے۔ پس چو نکہ اب اس میں کتب قیمہ جمع ہو گئی ہیں اس لئے اب بیہ کتاب نہیں بگڑ سکتی۔

قرآن کے متعلق فینیکا کٹٹ کیسے کہ کہ کر ہمایا کہ پہلی تعلیموں میں دو قتم کی خرابیاں تھیں۔ ایک وہ خرابی جس کی اصلاح کی ضرورت بوجہ ننخ نہ رہی تھی اسے چھوڑ دیا۔ دو سری وہ خرابی جو ایسی تعلیم میں تھی جو قائم رہنی تھی سواسے دور کرکے افذ کر لیا۔ غرض اگر تو کوئی ایسی تعلیم بگڑ گئی تھی جس کی دنیا کو اب ضرورت نہ تھی تو اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اگر اس تعلیم میں خرابی پیدا ہو گئی تھی جو قائم رہنی چاہئے تھی تو اس خرابی کو دور کرکے صبح تعلیم کو افذ کر لیا گیا ہے۔

اس کے مقابلہ میں نیا آسان جو قرآن سائے روحانی حیتی و قیوم کی صفات پر بنیاد کے ذریعہ بنا اس کی بنیاد کیٹ و قَیُّوْم کی صفات پر رکھی گئی ہے۔ مختلف انبیاء کے کلام مختلف صفاتِ اللیہ کے ماتحت نازل ہوتے رہے ہیں۔جنانچہ قرآن کریم میں آتاہ۔ کُلُّ یَوْم هُوَ فِيْ شَاْنِ لِعِيٰ مرزمانہ نبوت میں اللہ تعالیٰ کا کلام نئ صفات کے ماتحت نازل ہو تاہے۔اسَ جگہ پیؤ م سے مراد نبوت کا زمانہ ہے۔ جیساکہ دوسری جگہ فرما تاہے۔ پُدَ بَرُ الْاَ هُرَ مِنَ السَّمَا عِلِمَ الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلْيُهِ فَيْ يَوْم كَانَ مِقْدَادُ فَآلَفَ سَنَةِ مِتمّاً تَعُدُّونَ ٤ كه يعن الله تعالى آسان عدين تک اینے تھم کو اپنی تدبیر کے مطابق قائم کرے گااور پھروہ اس کی طرف ایک ایسے وقت میں چڑھنا شروع کرے گاجس کی مقدار ایسے ہزار سال کی ہے جس کے مطابق تم دنیا میں گنتی کرتے ہو۔ پس یوم سے مراد زمانہ نبوت ہے۔ اور سکاء سے قرآن کریم مرادہے کیونکہ قرآن کریم کانام صحف مرفوعہ بھی آیا ہے اور سَمَاء بھی بلندی کانام ہے۔ پس اس روحانی آسان کو بھی سَمَاء کہ سکتے ہیں اور اس کے لئے صفت کیت و قیرُم کو استعال کیا گیا ہے۔ بیہ ثبوت کہ قرآن **سے بھی و هَیُوّم** کی صفات کی بنیاد پر ہے قرآن سے بھی اور حدیث ہے بھی ملتا ہے حدیث میں آتا ہے۔ کہ رسول کریم ملتی کا سے یو چھا گیا کہ قرآن کریم کی کون ی آیت سب سے بری ہے تو آپ نے فرمایا۔ آیت الْکُرُ سِی۔ ۸ کم اور آیت الْکُوُ سِی کی بنیاد حَیثٌ و قَیُّوُم پر ہے۔ به روایت الی بن کعب " ' ابن مسعود " ' ابوذر

غفاری ''ابو ہربرہ '' اور چار پانچ صحابہ'' سے مروی ہے اور اکثر کتب حدیث میں ہے۔ اعظم أیة سے مراد اور حقیقت میں ہے کہ بیر آیت منبع ہے قرآن کا ورنہ سب ا آیات ہی اعظم ہیں۔ اور منبع اس آیت کو کمہ سکتے ہیں جو بطور اُم سے ہو۔ یعنی اس میں وہ بات ہے جو قرآن کریم کو دو سری کتب سے بطور اصول کے متاز کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی ﴿ سے روایت ہے کہ رسول کریم مالکی نے فرمایا کہ آیت الکی سی میرے سوااور کی نی کو نہیں ملی۔ ۹ کے یوں تو قرآن کریم کی کوئی آیت بھی کسی اور آنی کو نہیں دی گئی مگر آیت الْکُزُ سِی کے نہ دیئے جانے کا پیر مطلب ہے کہ اس کے اندر جو صفات ہیں ان کے ما تحت کسی اور نبی پر کلام نازل نہیں ہوا اور وہ صفات کیٹ و قیو م کی بی ہیں۔ چنانچہ سور ة آل عمران میں خدا تعالی کی ان ہر دو صفات کو بیان کر کے قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ حَيِيٌّ كَ مِعْنَهِ بُوتَ بِينِ زندہ اور زندہ ركھنے والا۔ اور قَيُّو م كے معنے بين قائم اور قائم رکھنے والا۔ پس فرمایا بیر کتاب اس خدا کی طرف سے اتری ہے جو زندہ اور زندہ رکھنے والا ہے۔ لینی بیہ کلام ہیشہ زندہ اور زندگی بخش رہے گا۔ اور پھر بیہ کتاب اس خدا کی طرف ہے اتری ہے جو قائم اور قائم رکھنے والا ہے۔ پس اس کتاب کو بھی وہ بیشہ قائم رکھے گا۔ آیت الْکُرْسِی کے متعلق رسول کریم ماہی کے بیہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی صبح کو آیت الْکُرْ سِی پڑھے توشام تک اور شام کو پڑھے توضیح تک شیطان ہے اس کی حفاظت کی

جاتی ہے۔ کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ان صفات کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہی کلام ہے جس کے متعلق فرمایا کہ لا یکھستُہ اللّٰ الْمُعْطَهَرُوْنَ پس وی کلام جس کے زندہ رکھنے اور محفوظ رکھنے کا وعدہ تھا اور جس سے پہلے کلاموں کو پہلے کی کلام کے متعلق یہ وعدہ نہ تھا۔ حالا نکہ وہ آسانی کلام سے اور جس سے پہلے کلاموں کو لوگ چھوتے سے اور جس کے چھونے سے لوگوں کو روکا گیا تھا صاف ظاہر ہے کہ اس کلام کی طرف اُنٹا کیکھشنا والی آیت میں اشارہ ہے۔ نیزیہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اگر حفاظت سے مراد قرآن کریم کی حفاظت نہ تھی تو کفار کے سوال میں شکھ ہے نزول کے ذکر کے کیا معنے ہیں؟ افراز قرآن کے متعلق سوال کرتے تھے پھرنے کیا جواب ہوا کہ آسان پر شیطان نہیں جا سکتا اور اگر جاتا ہے تواس پر شیطان نہیں جا سکتا اور اگر جاتا ہے تواس پر شیطان نہیں جا سکتا اور اگر جاتا ہے تواس پر شیطان نہیں جا سکتا اور اگر جاتا ہے تواس پر شیاب گرتا ہے۔

ب عملاً دیکھ لوپلی آسانی کت س طرح خراب کر دی گئیں ب سابقه میں تحریف تورات میں جو حضرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی خود حفزت مویٰ ؑ کی موت کا ذکر ہے۔ اس طرح انجیل میں حفزت مسیح ؑ کی موت کا ذکر ہے۔ ژُنُد اُوشتاً کے متعلق خودیار سیوں کابیان ہے کہ مسلمانوں نے اسے بگاڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ تو پیچیے دیکھا جائے گاکہ مسلمانوں نے پارسیوں کی آسانی کتاب میں کیاتھترف کیالیکن ان کے بیان ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان کی کتاب بگر چی ہے۔ ویدوں کی بناوٹ بی بناتی ہے کہ وہ بگر سے ہیں۔ وید میں دو سروں کی عورتوں کو اغوا کرنے اور چوری کرنے کے متعلق دعا کیں سکھائی گئی ہیں۔ اور ایسے منتر موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح چوری کرنی چاہئے کہ چور گھر والوں کو نظرنہ آئے۔ جس کتاب میں چوری اور ادھالے کی دعا نمیں ہوں وہ کیو نکر لمس شیطانی ّ ہے محفوظ سمجھی جاسکتی ہے۔اس قتم کی باتوں سے تو صاف ظاہر ہے کہ شیطان نے ان کتابوں کو چھوا۔ لیکن اس کے مقابلہ میں قرآن نہ صرف دعویٰ طہارت کر تاہے بلکہ بیہ بھی کہتاہے کہ الأ يَمَشُّهَ َ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ - كُونَي اسے بگاڑی نہیں سکتا ادر اگر کوئی اسے خراب کرنا چاہے گاتو اس پر مشُھُب گریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں دو سری کتب کو لوگ آئے دن بگاڑتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں بائیل کے متعلق خود عیسائیوں کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ:۔ "بائیبل سوسائٹی نے کمال دور اندیثی سے نئے ترجمہ کی تھوڑی ہی جلدیں اس غرض سے شائع کی ہیں کہ اس ترجمہ پر جو اعتراضات موصول ہوں ان کو پیش نظرر کھ کرمناسب تبدیلمان کرلی جا کیں۔"اک<sup>ی</sup>

ای طرح انجیل کا ایک حصہ ہی اڑا دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے بیوع مسیح کے بیاروں کو اچھا کرنے پر جب بیہ اعتراض کیا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالب تھا جس میں نمانے سے بیار اچھے ہو جاتے تھے۔ تو اب عیسائیوں نے اسے نکال دیا ہے اور کما ہے کہ یہ کی اور کتاب کا حصہ تھا جو غلطی سے انجیل میں درج ہوگیا۔ گرہم کتے ہیں اس سے یہ تو ثابت ہوگیا کہ شیطان نے انجیل کو مس کیا گر قرآن کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ دو سری کتابوں کے مانے والے قرآن کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے انہیں ڈرکیوں آتا ہے۔ روی حکومت نے ایک دفعہ چاہا تھا کہ قرآن سے جماد کی آئین نکال دے لیک ملک میں اتنا شور پڑا کہ حکومت کو مجبور ہو کر اپنے نایاک ارادہ سے آئین نکال دے لیکن ملک میں اتنا شور پڑا کہ حکومت کو مجبور ہو کر اپنے نایاک ارادہ سے

باز رہنا پڑا۔ یہ بھی شکٹ ہی تھے جو اس پر گرے۔ انجیل کے متعلق کیوں ایسانہیں ہوتا۔ پھر روی حکومت جو قرآن سے جنگ کی آیات نکالنا چاہتی تھی وہ خود جنگ کی لپیٹ میں آگئی۔

دوسرا ذریعہ جس کی وجہ سے قرآن میں حفاظتِ قرآن اور یورو پین مستشرقین تغیرہ تبدّل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے

ندکورہ بالا آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے لئے حرس مقرر ہیں۔ یعنی اس کے نگران ہیں۔
اس وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سی اس مضمون کو دو سری جگہ زیادہ وضاحت سے بیان
کیا گیا ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ گلا اُنتہا تَذْکِرَة اُ فَمَنْ شَاءَ ذَکرَهُ وَ فِی صُحُفِ
مُکرَدَّ مَةٍ وَمَرْ فُوْعَةٍ مِّلُطَهَرَةٍ وَ بِایْدِیْ سَفَرَةٍ والے اور یاک بیں۔ اور یہ صحیف دور دور سفر

کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے معترّز اور اعلیٰ درجہ کے نیکو کار ہیں۔ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے معترّز اور اعلیٰ درجہ کے نیکو کار ہیں۔

یہ آیت ایسی عجیب ہے کہ اسے پڑھ کریوں معلوم ہو تا ہے کہ گویا عیسائی لٹریچ کو مد نظر رکھ کر اتاری گئی ہے۔ میں نے موجودہ عیسائی لٹریچ سے ایسے الفاظ نکالے ہیں جو اس آیت کی تشریح معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔ اس کلام کے بیشہ محفوظ رکھنے کا سامان ہم نے کیا ہے اور وہ یہ کہ (۱) یہ کتاب بیشہ مکرم رہے گی۔ اس کاادب ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے اور لوگ ادب اور تعظیم کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کریں گے۔ اس ادب کو سرولیم میور یوں تتاہم کرتا ہے۔

The two sources would correspond closely with each other; for the Coran, even while the Prophet was yet alive, was regarded with a superstitious awe as containing the very words of God; so that any variations would be reconciled by a direct reference to Mahomet himself, and after his death to the originals where they existed, or copies from the same, end to the memory of the Prophet's confidential friends and amanuenses.

لینی قرآن کالوگوں پر اتنا رُعب تھا کہ اس کے متعلق وہ خود اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہ

کرتے تھے بلکہ رسول سے پوچھتے تھے یا پھر حفاظ اور قرآن کی نقلوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ خود بخود کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔

The contents and the arrangement of the Coran speak forcibly for its authenticity. All the fragments that could obtained have, with artless simplicity, been joined together. The patchwork bears no marks of a designing genius or moulding hand.

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ کی نے اسے بگاڑا نہیں۔
تمام کلزے اس سادگی سے ایک دو سرے کے ساتھ جو ڑے گئے ہیں کہ پنہ لگتا ہے کہ وہ
گودڑی جس کے ساتھ چیتھڑے جو ڑے گئے ہیں کی عقد نے انہیں نہیں جو ڑا۔ اب اس
قتم کے مرفوع کلام میں کی کو جرأت ہی کب ہو سکتی ہے کہ کچھ داخل کرے۔ جو سجھتے ہیں وہ
بکو کہ تا ہیں اور جو نہیں سجھتے وہ اسے ایک بے معنی کلام سجھتے ہیں اور اس میں تبدیلی کی
ضرورت ہی نہیں سجھتے۔

تیسری بات میہ بنائی کہ میہ کتاب ہر نقص سے پاک بنائی گئی ہے اور الی اعلیٰ چیز میں جو دخل دے وہ فورا پکڑا جا تا ہے۔ اس کی مثال کشمیر میں جا کر دیکھو۔ سلطنت مغلیہ کی جو عمار تیں بنی ہوئی ہیں ان میں جمال جمال بعد میں دخل دیا گیا ہے اس کا فوراً پیۃ لگ جا تا ہے۔ اس طرح تن ہوئی ہیں ان میں جمال جمال بعد میں دخل دیا گیا ہے اس کا فوراً پیۃ لگ جا تا ہے۔ اس طرح تاج محل کی حالت ہے۔ معمولی عمارت میں اگر کوئی ہیوند لگا دے تو وہ چھپ سکتا ہے لیکن اگر

تاج محل میں جاکر لگائے تو فورا پکڑا جاتا ہے۔ پس جو لوگ قرآن کریم کی خوبیوں سے ناواقف ہیں وہ تو اس میں کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور جو واقف ہوتے ہیں وہ اس کی ﴾ خوبصورتی میں دخل نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اگر دخل دیں تو فورا ظاہر ہو جائے۔اس وجہ سے انہیں قرآن کونگاڑنے کی جرأت ہی نہیں ہو تی۔

پھر خدا تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم کی حفاظت کے ظاہری سامان کے ظاہری سامان بھی رکھے ہیں۔ جس

طرح اس کی اندرونی حفاظت کے تین ذرائع بتائے تھے اس طرح بیرونی حفاظت کے بھی تین ذرائع بیان کئے۔ اول فرمایا با یُدی سَفَرَةِ۔ سَفَرَة کے ایک معنی لکھنے والے کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ ہے اس آیت کے بیہ معنی ہو نگے کہ بیہ کتاب ایسی قوم کے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ جوں جوں یہ نازل ہو تی گئی لکھی جاتی رہی۔ اور جو بات لکھ لی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا۔ یہ کتاب ایسے لکھنے والوں کے سرد کی گئی ہے جو یکدَ ا مریَدَ کہ ہیں۔ یعنی معزّز لوگ ہیں اور نیک اور پاک ہیں۔ پس مطلب میہ ہوا کہ ہمیشہ مخلص لکھنے والے اسے ملتے رہیں گے جو روپیہ مالاہلج کے سب سے نہیں لکھیں گے بلکہ بڑے مایہ کے لوگ ہوں گے جو ہر ایک

قتم کی عزت رکھتے ہو نگے اور اپنے ہم عصروں میں خاص مقام رکھتے ہو نگے۔ وہ لوگ محض نیکی کی خاطر قرآن لکھاکریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جن کی کوئی غرض بگاڑنے سے وابستہ نہ ہو اور ہوں وہ نیک وہ تبھی بگاڑ نہیں سکتے۔ پس اس وجہ ہے قرآن کریم کے اس قدر تھیجے ننخے دنامیں تھیل جا کس گے کہ اس میں بگاڑی ناممکن ہو جائے گا۔

اب دیکھو بہر کتنی زبردست بات ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے۔ بڑے بڑے زیردست مادشاہ جو غربی علاء نہیں تھے کہ تعلیم قرآنی کے نگاڑنے میں ان کا فائدہ ہو۔ اور پھر مختلف ممالک کے قرآن کریم کے لکھنے کے بوجہ ثواب عادی تھے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں ہے اورنگ زیب مشہور ہے جس نے کئی نشخ قرآن کریم کے کھیے۔ اسی طرح صلبی جنگوں کے متعلق ایک کتاب حال ہی میں چھپی ہے۔ اس میں اسامہ بن منفذ اینے والد سلطان شنراد کے متعلق جو شام کی ایک حکومت کے بادشاہ تھے لکھتا ہے کہ وہ یا تو فرنگیوں سے

لڑتے یا شکار کھیلتے اور یا پھر قرآن لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ مرتے وقت ان کے لکھے ہوئے ۳۳

دو سرے معنی سَفَرَۃ کے سفر کرنے والے کے ہیں۔ ان معنوں کی روسے یہ مطلب ہوا کہ نہ صرف قرآن کریم بکثرت لکھا جائے گا بلکہ فور ادنیا کے چاروں گوشوں میں پھیل جائے گا اور اس وجہ سے بگڑنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مصر میں بگاڑنا چاہے گاتو عرب 'شام' ہندو ستان وغیرہ ممالک میں جو قرآن موجود ہو گاوہ بگاڑ کو رد کردے گا۔ غرض فرمایا یہ کتاب سفر کرنے والے بزرگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے تا کہ وہ اسے سارے ملکوں میں لے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم رسول اللہ میں تھی ہا کہ وہ اسے سارے ملکوں میں اور ابی سینا میں پہنچ گیا تھا۔ پھر رسول کریم میں اللہ میں تھی ہا کہ وہ اسے بال بعد کے عرصہ میں فلطین 'شام' عراق' فارس اور افغانستان' چینن' اناطولیہ' مصر' ہندوستان اور یو نان وغیرہ ممالک میں پھیل گیا۔ پس ان بے غرض لکھنے والوں اور پھر اس طرح مختلف ممالک میں پھیل ممالک میں پھیل میں کی تبدیلی کا ہونا ناممکن ہو گیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن جو گیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن جو گیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن موگیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اور پھر اس میں شک کرنا بھی ناممکن کوئی حد ہی نہیں رہی۔ اور اب تو پر اس کی اشاعت کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔

پھر شروع اسلام میں مسلمانوں میں جو اختلاف ہوا وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا مؤیر ہوگیا۔ سَفَوُ ۃ کے معنی اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنے والوں کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی بھی لئے جاستے ہیں کہ مختلف تملہ کرنے والی فوجوں کے افسروں یا جماعتوں کے لیڈروں کے ہاتھ میں یہ قرآن ہو گاجو سب کے سب نیک ہونگے۔ اور اس طرح مختلف مخالف جماعتوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا بغیر اختلاف کے ہونا اسے بالکل محفوظ کر دے گا۔ اور کوئی جماعت اسے بگاڑ نہیں سکے گی۔ کیونکہ دو سری جماعت فور آاس پر گرفت کر سکے گی۔ یہ دشمن سے کہ دشمن سے گی و شمن سے دشمن بھی اس کی طاقت کا قائل ہوا ہے مگر کیا سے دیل ایسی زبردست ہے کہ دشمن سے دشمن بھی اس کی طاقت کا قائل ہوا ہے مگر کیا سے دیل ایسی ذرو کر آن نے ایک میں سور ۃ میں ان سب دلائل کو جمع کر دیا تھا۔ سرولیم میور لکھتا ہے۔

It is conceivable that, either Ali, or his party, when thus arrived at power, would have tolerated a mutilated Coran-mutilated expressly to destroy his claims? Yet we find that they used the same Coran as their opponents, and raised

no shadow of an objection against it.

یعنی ہم کس طرح مان سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تغیر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں جب لڑا ئیاں ہوئی تو وہ ایک ہی قرآن رکھتے تھے۔ اور کسی نے کسی فریق کے قرآن کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس طرح لکھتا ہے۔

So for from objecting to Othman's revision, Ali multiplied copies of the edition among other MSS. Supposed to have been written by Ali, one is said to have been preserved at Mashhed Ali as late as the fourteenth century, which bore his signature.

یعنی دو سرے کئی مصنّفوں نے بھی قر آن کریم کے جلد سے جلد پھیل جانے اور مختلف لڑنے والے گروہوں کے پاس ہونے کو اس میں تبدیلی ہونے کے لئے ناممکن بتایا ہے۔

رے واسے مرو ہوں سے پاں ہوسے واس بل میں مبدیں ہوئے سے ناسمن بتایا ہے۔
مگر قرآن کریم کو دیکھواس نے پہلے ہی اس تفعیق سے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک زیر دست نشان ہے۔ قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ بکثرت لکھا جائے گا۔ دور دراز ملکوں میں پہلے گا۔ اور یہ ایسی پہلے گا۔ اور یہ ایسی پہلے دلیاں جائے گا۔ مسلمانوں میں جنگیں ہونگی اس لئے اسے کوئی بگاڑ نہ سکے گا۔ اور یہ ایسی پہلے دلیلیں ہیں کہ عیسائیوں نے بھی انہیں تسلیم کر لیا حالا نکہ یہ باتیں اس وقت بیان ہو کیں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور جب قرآن کے بگڑنے کا کوئی سوال ہی نہ

سَفَرَة کے ایک معنی جھاڑو دینے اور پردہ اٹھادینے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے
آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اس کتاب کو ایسے لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے جو اس خس و خاشاک کو
جو تعلیم قرآن پر پڑ کراہے مسخ کردینے کا موجب ہو سکتا تھا دور کرتے رہیں گے۔ اور پھراس کی
تعلیم کو اس کی اصلی حالت پر لاتے رہیں گے اور جو اس کے پوشیدہ مطالب کو ظاہر کرتے رہیں
گے۔ اور اس کے بلند مطالب کو لوگوں کے سامنے لا کراس کی قبولیت اور تاثیر کو تازہ کرتے رہا
کریں گے جو اس فن کے لوگوں میں بحر ام ہوں گے۔ یعنی ماہرین فن ہونگے اور بہر دو خود
ہونگے یعنی امور خیر میں وسیع دسترس رکھنے والے ہونگے۔ اور اس طرح وہ نہ صرف خود
خدمت کریں گے بلکہ اور بہت سے خادم بنا کر چھوڑ جائیں گے۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس آیت میں
خدمت کریں گے بلکہ اور بہت سے خادم بنا کر چھوڑ جائیں گے۔ لطیفہ یہ ہے کہ اس آیت میں

تین ہی صفات کتاب کی اور تین ہی کتاب کے حاملوں کی بیان ہوئی ہیں۔ لیکن محوامو کے سواجو دونوں میں متحد ہے باقی دونوں صفات میں فرق ہے۔ کتاب کیلئے مَرْ فُوْ عَمَة اور مُطَهّرَة فرمایا ہے اور انسانوں کیلئے سَفَرَ ق بَرُ دَۃ۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو در حقیقت اس اختلاف میں بھی اتحاد ہے۔ سَفَرَة کاجوڑا مَرْ فُوْ عَمَة ہے ہے۔ کیونکہ او فی چیزاو جمل ہوتی ہے۔ اور سفر کے معنی خفاء کو دور کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب سَفَرَتِ الرِّیْحُ الْفَیْحَ عَنْ وَ جُہِ السَّمَاءِ کمیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کشفَته کی بوائے گردو غبار کو اُڑا کر مطلع و جُہِ السَّمَاءِ کمیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کشفَته کینی ہوائے گردو غبار کو اُڑا کر مطلع صاف کر دیا۔ ای طرح مُطَهّرُ ۃ کے مقابلہ میں بَرُ دَۃ فرمایا ہے۔ کیونکہ مُطَهّرُ ۃ کے معنی ہی ہی ہیں کہ جن میں مین جس میں طمارت کے سب سامان ہوں اور بَرَ دَۃ کے معنی بھی ہی ہی ہیں کہ جن میں سب اصول خیر ہوں۔ پس کتاب کی میوں صفات کے مقابلہ میں دیی ہی تین صفات والے انسانوں کاذکر کیا جو اس کی حفاظت کرس گے۔

اللہ اللہ!! كيما زبردست دعوى ہے اور كس طرح اس دعوىٰ كو زبردست طاقتوں سے پوراكيا گيا ہے۔ سب سے پہلا قدم غلطى كى طرف رسول كريم ماليًا يُلِيم كى وفات پر المضے لگا تھا جب كہ آپ كى وفات بيں شبہ پيدا ہو گيا اور گويا آپ كو فدائى كامقام ملنے لگا تھا۔ گرفدا تعالى خيرة آپ كى وفات بيں شبہ پيدا ہو گيا اور گويا آپ كو فدائى كامقام ملنے لگا تھا۔ گرفدا تعالى خيرة سورة نوركى آيت استخلاف كے ماتحت حضرت ابو بكر رضى اللہ عنہ كو كھڑا كركے يہ اختلاف دور كرديا۔ انہوں نے قرآن كريم ہى كى يہ آيت پيش كى كہ وكما مُحمَّد ُ اللّا كَ سُولُ قَدَ مَلَى خَمْرضى فَدَا عَلَى الله عنہ كھڑے نہ رہ سكے اور كر گئے۔ گرغور كركے ديكھوكه مسيح كے بعد كيا ہوا۔ ابھى وہ زندہ بي سخے كہ صليب كے واقعہ كے بعد بكا رُشروع ہو گيا۔ اور حضرت موئ كى بھى زندگى ميں ہى فدا تعالى سے لوگ شرك كرنے لگے وہاں حضرت ہارون تا جيسے اور مسيح كے وقت بطرس جيسے فدا تعالى سے لوگ بچھ نہ كر سكے اور حواريوں كى موجودگى ميں گراہى شروع ہو گئى گو حوارى خدا تعالى كے فضل سے محفوظ سے۔ جيساكہ قرآن كريم ميں ان كى تعريف آئى ہے اور شرك بھى بہت بعد جا فضل سے محفوظ سے۔ جيساكہ قرآن كريم ميں ان كى تعريف آئى ہے اور شرك بھى بہت بعد جا فضل سے محفوظ سے۔ جيساكہ قرآن كريم ميں ان كى تعريف آئى ہے اور شرك بھى بہت بعد جا كر بھيلا ہے ليكن خرابى شروع ہوگئى تھى جو اباحت كے رنگ ميں تھى۔

اس کے بعد جس زمانہ میں تغیر ہوااس کی اصلاح ہو گئی۔ اور ہیشہ امت محمر ہے میں ایسے انسان پدا کئے جاتے رہے جو قرآن کریم کے ذریعہ ہر قتم کے اختلافات کو دور کرتے رہے۔ اس کے مقابلہ میں دو سرے نداہب کی حالت بدلتی چلی گئی اور اصلاح کرنے والے کوئی

پیدا نہ ہوئے۔ اس آخری زمانہ میں ہی دیکھ لوکہ کس طرح اسلام کو پھر خدا تعالی اپی اصل حالت پر لے آیا ہے اور قرآن کریم کس طرح اپنے اصلی مفہوم پر قائم ہو گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جتنی خرابیاں قرآن کریم کی غلط تغییریں کرنے کی وجہ سے پیدا ہو چکی تغییں انہیں حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے آگر دور کر دیا۔ اور قرآن کریم کو اسی طرح اجلا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا جیسے رسول کریم ماریکھیا کے دنیا کے سامنے رکھ دیا جیسے رسول کریم ماریکھیا کے دنیا کے سامنے رکھ دیا جیسے رسول کریم ماریکھیا کے دنیا نہ میں تھا۔

پس قرآن کی دائی حفاظت قرآن کادائی وعده و پس قرآن کریم کی دائی حفاظت کاجو وعده خدا تعالی نے کیا حفاظت قرآن کو بگاڑ سکا اور نہ باطنی طور پر۔ اور جب آج تک کا تجربہ بتا تا ہے کہ یہ وعده پورا ہو تا رہا ہے تو آئندہ بھی ایسانی ہوگا۔ خدا تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ اَلْیَوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَالَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلُتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ وَ اَلَٰیوْ مَا کُمُلْتُ لُکُمْ دِینَکُمْ دِینَ آگیا اور نعمت کال ہوگئ تو اب اور کی پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے۔ پس جب کمل دین آگیا اور نعمت کال ہوگئ تو اب اور کی دین کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب جو بھی مامور آئے گائی کی تائید میں آئے گا۔ اور اس وجہ دین کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب جو بھی کا۔ اگر قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے تو خدا ہی بدل سکتا ہے تو خدا ہی بدل سکتا ہے تو خدا ہی بدل سکتا ہے سے قرآن قیامت تک گرنہیں سکے گا۔ اگر قرآن کو کوئی بدل سکتا ہے۔ اور انسانوں کے بدل نہ سکی خدم کی حفاظت کے سامان کر دیئے گئے ہیں۔ پس اب قرآن میں کی قدم کی تنبر بلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

ووستوں کو ایک تصیحت سے ریل جاری ہوئی ہے ایک نقص پیدا ہو گیا ہے اور وہ سے کہ جب
اور وہ سے کہ جب
اور جلسہ کے آخری دن لیکچر ختم ہوااد هرسب لوگ واپس جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنہیں
مجوری ہو رخصت ختم ہو چکی ہو وہ تو جاسکتے ہیں لیکن جو ٹھمر سکتے ہوں انہیں ضرور ٹھمرنا
چاہئے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سارے سال میں جلسہ کے موقع پر ہی آنے کا اتفاق
ہو تا ہے انہیں چاہئے کہ جلسہ کے ختم ہونے کے بعد بھی ٹھمراکریں۔ یمال کی مجدوں میں
دعائیں کریں۔ یمال کے لوگوں سے ملاقات کریں۔ یمال کاکاروبار دیکھیں۔ بہشتی مقبرہ میں جو
لوگ دفن ہیں ان کے لئے دعائیں کریں۔

اب میں دعاکر تاہوں کہ جس طرح خدا تعالی نے اپنے فضل سے بیہ جلسہ کامیاب کیا ہے

## اسی طرح وہ آئندہ بھی ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ل عيس: اتاكا كاليقرة: ١٣٢

سلح - برابین احمد به حهار خصص - روحانی خزائن جلداصفحه ۱۲۹

اشتهار بعنو ان ہم اور ہماری کتاب۔ براہن احمد بیہ جہار خصص جلدا صفحہ ۶۷۳

۵ ديباچه برامن احمر به حصه پنجم روحانی خزائن جلد۲۱ صفحه ۲

متى باب ١٩ آيت ٢٣٬٢٣ برئش ايندُ فارن بائيل سوسائل لا مور مطبوعه ١٩٠٦ء

متى باب ١٩ آيت ٢١ برڻش ايندُ فارن بائبل سوسائني لامور مطبوعه ١٩٠١ء

متى ماب ٢ آيت ٣٠٣ برئش اندژ فارن ما ئبل سوسائي لا بور مطبوعه ١٩٢٢ء

متى باب ٢ آيت ٣ برڻش ايند فارن بائبل سوسائي لامور مطبوعه ١٩٢٢ء

1. The Hymns of the Atharra-Veda, Vol, II P. 120 Book XII Hymn IV Benares, Published 1917.

ال منى اسر آئيل:۳۰ ۳۴

١٢ تآهله ا قرب الموار د جلدا صفحه ١٩٠ زير لفظ "حسير" مطبوعه بيروت ١٨٩٩ء

ل الفرقان: ٦٨ ك تذكرة الاولياء 14 مىلم كاب العي 19 بنى اسرآئيل المسلم كتاب العيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر

ول بني اسر آئيل: ٢٥ ٢٨ ٢٠ البقرة: ٢٤٥

۲۲ بخارى كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى و المدن

مرك البقرة: ١٠٣٠ سمي البقرة:اا

<sup>۲۵</sup> تر مذى كتاب المناقب مناقب ابى بكر الصديق

۲۲'۲۵:۲۸ المعارج:۲۲ كل اليقرة:٢١٦ العقرة:١٩٢

اسم البقرة:٢٦٦ • الحاثية:١٣ 29 الذُّريْت:٢٠

سم بني اسراً نيل:۲۹ ممسح الضحي اا <sup>برسو</sup> النحل:٩١

الانعام: ١٣٢ 20 البقرة:٣٠ كس اليقرة:٢٢٨

مس التوبة:٢٠ م<sup>س</sup> العمران:۱۳۵

ميكالتوية:١٠٣ الله النور:٢٣ مم اليقرة:٢١٥ 24 البقرة: ٢٧٣ ممي البقرة: ١٢٧ ٢٣٨ متى إب ١٩ آيت ١٠ ١٢ ابرڻش ايندُ فارن بائبل سوسائيُّ لا بور مطبوعه ١٩٠٦ء کے میں کو نتھی**وں ا**۔ ماپ کے آیت ۳٬۳۲ برنش اینڈ فارن مائبل سوسائٹی لاہور مطبوعہ ۱۹۰۲ء ۸ ملم کو نت**ھیوں ا۔ باب ۷** آیت ۸ تاہ پرٹش انڈ فارن مائبل سوسائٹی لاہور مطبوعہ ۱۹۰۱ء وسي يدائش باب ۲ آيت ۲۱ تا ۲۴ برئش ايندُ فارن بائبل سوسائل لا مور مطبوعه ۱۹۲۲ء اهالذّرئت:۵۰ • النساء:٢ <sup>ه</sup> النحل:۲۳ مهم الشوري: ١٢ *△△ا*لاعراف: ۱۹۰ ۵۲ الروم:۲۲ 20/ الاعراف: 121 ۵۸ الجامع الصغير للسيوطي جلدا صفح ۱۲۲ مطبوعه مصر۲۰۳۱ه+ مند احدين حنبل جلد ۳ صفحه ۱۲۸ مطبوعه بیروت ۱۹۷۸ء ٩٩ البقرة:١٨٨ محكنوح:١١ الهند ح:۵۱ ۲۲٬۳۱۴ عوارف المعارف مؤلفه حضرت شهاب الدين سرور دي صفحه ۴۵٬۴۵ احياء علوم الدين للغز البي صفحه ٧٤ – مطبوعه بيروت ١٣٠١ه <sup>۱۳</sup> بخاوی کتاب التفسیر- تغیر سورة أل عمران زیر آیت انی اعیده ۵۵ المائدة:۵۵ البقرة:١٦١ على البقرة: ٢٢٣ الحجر:٢ <sup>9لا</sup>الحجر:٨ •كالحجر:٩ مكالحجر: ١٩١٥ ا اک الحجر: التاما سمكالواقعة: ٨٠ ۵کالانعام:∠ هم كالمجن:٩٬٩ الميينة: الماس السجدة:٢ كك السجدة:٢ کابو د اؤد کتاب الصلوة باب ماجاء في آية الكرسي  $^{\Lambda}$ 9 کی درمنثور جلداصفحه ۳۲۲٬۳۲۵ ◊ و بخارى كتاب فضائل القرآن باب فضل البقرة 🛭 🗗 اخبار نور افشال ۲۸ نومبر ۱۹۳۰ء

| نضائل القرآن (                                       | 470                      | *****      | نوار العلوم جنداا |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| The Life of Mahomet B                                | y William Muir P. 555 Pu | ublished   | ۸۲                |
| in London 1877.                                      |                          |            |                   |
| The Life of Mahomet By William Muir P. 561 Published |                          | <u>۸</u> ۳ |                   |
| in London 1877.                                      |                          |            | ·                 |
| The Life of Mahomet B                                | y William Muir P. 559 Pt | ublished   | <u> </u>          |
| in London 1877.                                      |                          |            |                   |
|                                                      | 26 ألمائدة: ٢            | ران:۱۳۵    | ۲۵ العم           |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |
|                                                      |                          |            |                   |